

المرافع المرا

قارى مُوَطِيّب مِمْ الْمِلْعُومِ وَيُوسَ

برُده المُها دُول الرجب رهٔ افکارے لانہ سکے گا فرنگ میری نواوَں کی تاب ب جس میں نہ ہوالقلاب موت ہے وہ زندگی رُوحِ اُم کی حیات کشکش انقلاب ا تآبال

# نوائي إنفلائ

ناشِر:

غيز ببليكيشن

٥٧ ميكلوۋروۋ، لائبور

# بيش لفظ

بلاشبہ اسلام جامع وہم گیراورتمام ادوار کے تقاضوں پرمحیط دین ہے اور بنی نوع انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے ۔ ایسے غیر متب ال اور ستقل اقدار پینی و تمور حیات کے فریعے بھی اسی وقت کو کی انقلاب یا تبدیلی رونما ہوسکتی ہے کہ جب سامان اس پر پختہ یعنی رکھتے ہوں اورائسے مقصد زندگی بھی جھتے ہوں ، یقین کامل ان کاسرایہ ہو تواطمنیا ان قلب ان کی متاع عزیز ہو اوران کے ول و و ماغ کیسوئی کی دولت سے بھی مالامال ہوں ۔

اس کے ساتھ ہی ان کے اول ان مکرونظر کی پاگندگیوں سے بھی پاک ہوں اور دماغی المجھنوں سے بھی مبرا ہوں اٹسکوک وسٹ جہات سے ان کاکوئی علاقد نہ ہو تو تر ڈوکے یا ہے بھی ان کے بیلوئیں کوئی جگہ نہ ہو، تذ نریب ان کے قربیب نہ بھٹکے توغیر بھی ان سے کئی کنزاکر نکل جائے اوران کی سوپوں کے محل میں ندیام خیالی کو بھی قدم رکھنے کا موقعہ نہ ل سکے ۔

جب یدبنیادی اورلازمی جربر پدایه وجائے توانقلابی جاعت میں اُس کی این تعلقا کے مطابق امتیازی خصوصیات اجاگر موجاتی ہیں - ہرانقلابی قابل تقلیدا ورلائق تحسین سیرت و شخصیت کا مالک بن جا آ ہے - بشخص صفات حمیدہ سے متصف ہوجا آ ہے - بہر فرد کا اخلاق اور کر دارا چھائی سے اراستہ ہوتا ہے - ہر کری میں اتحاد واتفاق رَبی بس جا آ ہے - ہر مربر اضلام و این کا پیکر دکھائی دیتا ہے - بر گرکن اخوت و محبیت کا مجتمد نظر آتا ہے - الفت ومردت اُن کو اینی بانبوں میں لے اورانس وییاران سے لیٹ بانبوں میں لے لیتی ہے اورانس وییاران سے لیٹ بانبوں میں لے لیتی ہے اورانس وییاران سے لیٹ لیٹ جا تا ہے -

ان خوبوں اور محاس کی وجرسے انقلابیوں کی کبرونخوت سے نفرت کا چرجا زبان زدعام ہوتا ہے ۔ سکبروغرور کو بنج و بن سے اکھاڑ مھینکٹ ان کا نصب العیس بن جا آہے۔ بڑا کی اور اُوکیا کی ان کے لیے تقریسے تقریشے سے زیادہ و تعت نہیں رکھتی۔ بغض وعناد کے نام سے وہ ناآشنا ہوتے میں ۔ حسد و حکن ان سے دور دور رہتے ہیں اور وہ غیبت وعیب جو ئی سے آنکھیں تھیرے رکھتے ہیں -

اس طرح نصرف بد کمانقلاب کی علم دارج اعت کے اسحاد واتفاق اور کیے جہتی کو پارہ پارہ کرنے کی ہرکوشش ، ہرکیم ، ہرچال اور ہرسازش ناکام ہوجائے گی بلکہ ہرانقلا ہی کے دل میں ایک دوسرے کا احترام ہوگا - انسانیت کے لیے جینے کا جذبہ موجز ن ہوگا - ہر فر د اپنے جماعتی دوست کے دکھ در دا وَر رنج والم میں برابر کا شرکی ہوگا اور جماعتی احباب کی خوشی کو اپنی خوشی تصوّر کرے گا تو پھر کوئی دجہ نہیں کہ ایسا اچھا سلوک روا رکھنے والے افراد اپنی آرزو کوں اور تمناوں کے نبر جس سے نکل کرمنزل تک ندیدونچ جائیں ۔

لیکن اس فظیم ترمقصد کی کیل نظم وضبط کے بغیر ممکن نمیں - اس سے ہرالقلابی لیے امیر
کی اطاعت کے جذبہ سے سرشار ہو - اپنے رہبر کی فرانبرواری اس کاخاصہ ہو - وہ اپنے رہبر کی فرانبرواری اس کاخاصہ ہو - وہ اپنے رہبر کی فرانبرواری اس کاخاصہ ہو - وہ اپنے رہا کے کام کو پُوراکر نے میں کوئی دقیقہ فروگذا شدت نہ کرے - اپنے سرراہ کے آرڈر کو حرف اور اپنے لیڈر کے سیحے - اپنے زعم کے ارشاوات و فرمووات کے سامنے سرسلین م کردے اور اپنے لیڈر کے ہرا شارے رہر ملنے کے ہمدوقت تیار رہنے ۔

جنب ان کے دلول میں تسلیمات کا پرسلسلماس حدّیک گھرکر جائے گا تو پھروہ نیسیں دیکھیں گے کہ کفروشرک دند نار ماہے یا طغیان وعصیان کی مجلیاں کوندر سی میں - ضلالت وگمراہی کی گھٹائیں ملی کھڑمی میں افلست و تاریکی کی آندھیاں جل رہی میں ۔ فیاشی وعرانی کاظہ فان بدمیزی بیاہے یا بداعالیوں کے جھڑچیارہے ہیں۔

اس صورت كي بيش نظر فراعنه معركا و بدبدان كة رائدة كل نهاده كا عب اس صورت كي بيش نظر فراعنه معركا و بدبدان كة رف المعين بي ي ي في المان كاخوف النهين بي ي ي كانه شداد كا فررة وارد كانه و ولت المعين خريد كانه و ي ي مي معوديون كاسرايد - ابوطالب كا بيار كارگرة بت بوسك كانه ابوجل كي قرابت واري - كفار و مشركين كاظلم وستم المهين بازر كه يسك كانه منافقين كي ريشه دوانيان - ملاحده و زادة كي ني توزيل كي مينا رائسين روك سك كي . نه مخالفتون كي منه فوارج ومعتزله كي طوفان خيزيان - تا آريون كي مينا رائسين روك سك كي . نه مخالفتون كي منه فواريان المين ابني بيبيث بين من الورم فري شروب كي خواريان المين ابني بيبيث بين ما سكين كي نه يورب كي خرون برق ال كي المحمول كفي وكرسك كي -

بلکہ ایسے پُرعزم اورعالی ہمت نفوس تو پنڈلیاں لہولہان کراکری وہت موس کرتے ہیں اور پتھ کھاکھی ۔ اگر دھوئیں سے اٹے ہوئے تنگ و اریک کرے ہیں کپڑوں ہیں لیبیٹ کھی ۔ اگر دھوئیں سے ہیو ہے تنگ اوراگر انہیں شدید زودکوب کیا جائے تو بھی اس میں میں ہے اوراگر انہیں شدید زودکوب کیا جائے تو بھی اس میں اپنے موقف سے اس میں میں ہے ہوئے انگارے ان کا ایمانی ایقان جھین سکتے ہیں۔ والدین کی فطری جہا سکتی ہے نہ دھکتے ہوئے انگارے ان کا ایمانی ایقان جھین سکتے ہیں۔ والدین کی فطری میں سے مو و می ان پراٹر انداز ہوسکتی ہے نہ معاشرتی بائیکا طی انہیں مجبور کر رسکت ہے۔ معاشرتی بائیکا طی انہیں میں جبور کر رسکت ہے۔ معاشرتی بائیکا طی انہیں ان کے لیے داحت میں جاتا ہے تو سختہ دار کو بوس میں جاتا ہے تو سختہ دار کو بوس دینا بھی ان کے لیے دار کہ وہ اپنا گھرتھو در کرتے ہیں توجیل خانے ان کے لیے دارالمطالعہ کا کام ہوتا ہے ۔ کا لے پائی کو وہ اپنا گھرتھو در کرتے ہیں توجیل خانے ان کے لیے دارالمطالعہ کا کام وقت ہیں۔ وہ باطل کا مقابلہ ایوان آس بی میں ہی جوائت کے دارالمطالعہ کا کام وقعل کی ہم کہنگا کی دولت سے بھی۔ وہ وقت کے دارالمطالعہ کا کام وقعل کی ہم کہنگا کی دولت سے بھی۔ وہ وقت کے دارالمطالعہ کا کام وقعل کی ہم کہنگا کی دولت سے بھی۔ وہ وقت کے دارالمطالعہ کا کام وقعل کی ہم کہنگا کی دولت سے بھی۔ وہ وقت کے دارالمطالعہ کیا کام وقعل کی ہم کہنگا کی دولت سے بھی۔ وہ وقت کے دارالمطالعہ کا کام

مین آنکهیس دال کریمی بات کرتے ہیں اور عدالت میں بھی سرریفن بانده کرجاتے ہیں اور مدالت میں آنکهیں داند کر محاست موت کو کھنونا سبھتے ہیں اور تواوران کی تو مائیں بہنیں اور ببوٹیاں اپنے شیشند لم محصمت میں برجیاں کھا کریمی کا مرانی وشا دمانی کے گیت گاتی ہیں -

مختصريك انقلابيون كواس كى يا داش مين فقرو فاقد كى زند كى بسركر في شيه - يا كاليف في مشکلات کاسامناکزایید مصیبتوں کے دن دیکھنے پڑیں یاگروش ایام سے دوجیار ہوایی ان كاجینا دو بحركردیاجائے یاان پرعرصهٔ حیات تنگ كردیاجائے-ان كاسرتن سے جداكر دیاجائے یانھیں طرح طرح کی اذبیتیں پہونجا ئی جائیں ۔انھیں جبل کی کال کوٹھڑیوں کی زینت بنا دیاجائے یان کے خون کی سرخی سے تختہ دار کی زئین کی جاتے۔ شامل کے میدان میں ان کے تو <del>کے ہ</del>ولی کھیلی جائے یا نہیں درِنتوں پراُٹالٹاکار ان کے د ماغول کو کھولا دیا جائے۔ ان کے سبم کی بوٹی بوئی کردی جائے یانسیں جلاکر اکھ کرویا جائے ۔انسیں بدف کے تودوں راٹ دیاجات یا ان پرگولیوں کی بارش برسائی جائے -ان پیغنڈوں کے فریعے قاللانے ملکرایا علم الاسھی جاج السے اوچھے تھکنڈوں کا استعمال کیاجائے -ان بریابندی لگادی جائے یا وقتاً فوقت الزامات عائد كيے جائيں - وست بزنج كروا جائے يا يابسلاسل كياجائے - انگيس توڑنے کی دھمکی دی جائے یاساوی نمائندگی سے محوم رکھا جائے - پروپگیٹلکیا جائے یا افدائیں بھیلائی جائیں۔قتل کے منصوبے تیار کیے جائیں یا سازشوں کے جال بچھا دہے جائیں ۔ لیکن بھر بھی دہ اپنی تخرکی کوجاری رکھیں گے۔

جب انقلابی جماعت اس مقام کک بیونی جاتی ہے تواس کی نولئے انقلاب " رفتہ رفتہ ، آہستہ آہستہ اور بتدری عماق کل اختیار کرتی چاہاتی ہے - اس کے داستے ہیں بڑی سے بڑی مصیبت بھی رام ہوجاتی ہے - ہر رکا وٹ خس وخاشاک کی طرح بہد جاتی ہے -آہنی دیواروں کوزیگ کھاجا تاہے - باطل کے تمام ارادسے خاک میں مل جاتے ہیں کفر کے قلعوں میں دراؤیں بڑجاتی ہیں شیطنت کی عارت میں شکاف بڑجاتے ہیں - استحصال سکیاں بے کے کردم توڑویتا ہے۔ سوایہ داروں کا بندھن پاش ہوجا آ ہے معاشرہ کی کا یا پٹ جاتی ہے۔ نملامی کی زنجیریں کٹ جاتی ہیں۔ تمام طاقتیں بیپا ہوجاتی ہیں اوران کاچیپ سزگوں ہوجا آ ہے۔ کیؤبحہ ے

حالات کی کشی کے جو بھی پتوار سنواراکرتے ہیں۔ گرواب بھی بہتے ہیں ان سے طوفان بھی کنارکرتے ہیں

توتحركيدانيا زنگ لاتى ب فتح كا عكر بند مواج - كاسياني قدم ويسى ب - كامراني كى سرميزوشاداب كميتيال لهلهاتي بين-فلاح وبببودكي كزبين بيوثتي بين -تمام افرادم ككت كي ممانی کے کمیساں ذرائع میسرآتے ہیں۔ ہرآدم زاد کی بنیادی ضوریات زندگی انقلابی حکومت مرسناتی ہے۔ سرایہ اور محنت محصین اشراج سے عام گنا ہوں اور جرائم کی جو کاٹ دی جاتی ہے۔ زرمحض تبادله است یا رکا فریعیری کررہ جاتا ہے۔ اخلاتی قدرین منقل قراریاتی ہیں اور تخليق كأنبات كويامقص قرارد ب كرخالق كأننات كي حاكميت كايقين دلول ميں بٹھا وياجا آہے۔ جس كے تحت انسان كو بامقصدزندگى بسركرنے كاتصور دياجا آھے - اس طرح سياسى نظام ميں ماكميت ادلله كي سكها في حاقيب ماكمستقل اقدار مين اكثريت واقليت كي اليون كاسلسله مي خمر دیاجائے اور مرابت میں وجی سے رہنمائی حاصل کی جائے اورانقلابی جماعت اتنی غیرت مند ہوتی ہے کہ اگر کوئی نسردا پنے خبث باطن کی وجدسے یاکسی کے اشارے پراینی ہی تعلیمات کے خلاف سازش کرے یا اپنے قول دفعل سے ان کی مکذیب کرے تووہ اُسے خوبہتی سے مٹادتی ہے کدکسیں مداپنے شرسے پورسے ماحول جی کوگندہ ندکردے اور ندوہ کسی اسیسے شخص كواينا سرباه ومكيفنا يسندكرتي بيحواس كيروگرام مصفتلف عقائد ونظر بايت كلحامل مود القلابي جماعت اس قدرست محراور بإئدار بنيادون براسي وقت ك قائم ره سكتي ہے کو جب تک وہ حکمت علی کے تعاضوں کو بوراکرتی رہے اہمی شاورت کا خیال رکھے نظم وضبط کی شرائط پرپوری از تی رہے ا درسلسل وسپیم جدوجہد جاری رکھے -

فارمین کرام ! توم میں إن بی اصول وضوابط كے مطابق شعور بداكر نے كے ليے مولانا غلام غوث صاحب مبزاروی ایسے اسلام کے نامورسپوت بجنگ آزادی کے علم واروں کے فرزند، میدان سیاست سے سیدسالارا درجمیت على اسلام كے قائدك اندولورا ورصوباني وقومي اسبلیوں کی تقاریر کامجموعمر "فوائے انقلاب" کے نام سے آپ کی خدمت میں میش کیاجار الم ہے اور "اذان سحر" کے بعدیدیش کش عزیز بالی کیشنز" کی سعادت کا حصد بن رہی ہے -اس برسم بهی ا داره کو بدریت برکیب پیش کرتے ہیں کیونکداس نے اکا بر کی علمی ا مانت كوكيب حاشات كرك امت مسلمه اورآينده نسلول بي خطيم احسان كياس، -اب ابل ذوق ك تعاون كى ضرورت ب تاكديب لسله إقاعد كى سے چلتا رہے اور يدوقت كا اہم تقامت بھی ہے کیونگر عوقوم ابنے اسلاف کی علی وراثت کونسل ورنسان منقل کرنے کے قابل نہیں ربهتی ده ایک ندایک ون کسی دوسری قوم میس کم بهوکرانیا قومی تشخص که دبیشتی به ۱۱س کی تهذيب وثقافت عتم موجاتى ب-اس كراتميازى نقوش مث جات بين صفحة بستى سے محض على انسانى كے بنائے ہوئے دساتير حيات كى طرح مدف جاتى ہے اور دُھوندُ سے بھى اس كاكوئى نام ليوانىيى لما -

شمرالقمرة مي ۵ارنومقير<u>طي 9</u>يئه

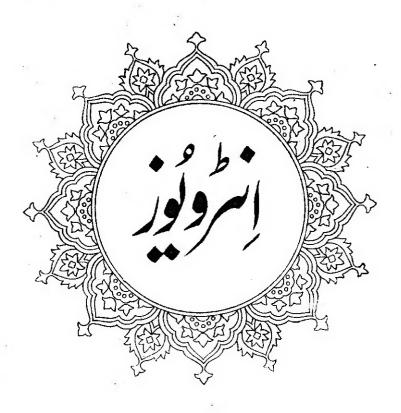

#### أنطروبو

(ید انٹرولو کراچی سے شائع ہونے والے اکتوبر اللہ کا کے اس اس مالی وائجسٹ سے دیا گیا ہے۔)

# فرندإسل

پاکستان کے ممتازر بہنا حضرت مولان غلام عفوث صاحب مبراروی اور حضرت مولان مفتی محمود صاحب بچید دنوں ایک مختصرے دورے پر کراچی تشریف لائے - ہیں ان دونوں حضرات کے انظرویو کینا چا ہتا تھا ۔ لیکن ان کی شدید ترین مصروفیات کے بیش نظر میری پینواہش پوری ہوتی کچھشکل نظر آرہی تھی۔ ہمرکسیٹ تسمست آزمائی کے ارادے سے میں دوسرے روز کسی تسم کی الحلاع کیے بغیر نیوٹاؤن کی جا مع صحبہ میں جا بہنی ۔ بیساں یہ دونوں حضرات قیام فروا تھے ۔ مسجد کے دروازے پر ہی مجھے ایک صاحب مل کے جو مجھے اس کرے کی طرف لے گئے جہاں حضرت مولانا غلام عوش صاحب مبراروی تشریف فراتھے ۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور باہر مبست سے حضرات جمع ستھے ۔ ان میں غالباً کچھ جمیعیت کے کارکن تھے اور کچھ ملاقاتی ۔ اس وقت مولانا ایک اور مقامی صحائی کو انظر دیو دینے میں صورون تھے۔ میں نے بھی اپناکارڈ اندر بھجوا دیا اور میری پنوش قستی انظر دیو دینے میں صورون تھے۔ میں نے بھی اپناکارڈ اندر بھجوا دیا اور میری پنوش قستی کی کہ مجھے فرا بی اندر بلوالیا گیا ۔ اس سے پیلے مجھے کھی مولانا سے طاقات کانشون

حاصل نہ بوّا تھا۔گذشتہ دنول اخبارات وغیرہ یں ان کے بچینے والے بیانات۔ اور گھن گرج ، جس سے ان کے مخالفین کا سکون غارت ہوجیکاہے ا ور نام کے ساتھ بڑروی كىنسبت سے ميں نے اپنے ذہن ميں ان كى شخستت كا بوخاكہ بناركھا تھا وہ كيماتشم كا تفاء درازقد، وجيد، توانا ورادهي عرك عالم دين ليكن كريديس واخل سونفك بعدمیری نظری جس بزرگ پر پڑی وہ ایک دبلے پتلے منی قسم کے شخص تھے ہو بڑے وعیرے نرم اورصافت لہجے میں گفتگو کر رہے تھے۔ انسوں نے بے حدسا وہ لباس مین کھا تھا ۔ استری ا ورکلفٹ سے بے ٹیازکرٹا ا ورشلوارا درسرریکٹے ا ورطرے سے آزاد دمیاتی ینجابیوں کے سے انداز میں باندھی ہوئی گیڑی۔ یہ تھے مولانا غلام غوش صاحب بزاروی جنهیں مجاہر ملت ، بطل حربیت اور دین کے ایک طب مجاہر کی حیثیت سے بھی مبا اُجا آ ہے۔ میں بھی دوسرے بیندھزات کی طرح مولانا کے قربیب ہی فرش پر مجبی ہوئی جانی يراكي طرف بينه كيا - مولانا يونكد انشرويد وس رسع متع اس ليه ميرى طرف مخاطب نه ہوتے - باہر طلقاتیوں کاہبگوم ، ون بھرکی مصروفیات ا ور پیرایک انٹروہ ہے بب بى فوراً دوسرا انشرويو- مين سوى رام تهاكد شايدمولانا مجهد انكار كروير - ايك يجهر ساله 🔹 بزنگستے ہیں قسم کی توقع غلط نہ تھی۔ لیکن میری توقعات کے بھکس تھوڑی ہی دیرلعب اس صحافی کو فارخ کرتے ہوئے مولانا میری طرف متوجہ ہوتے۔ « إلى صاحب! كيا يُوجينا ب آب نے ؛ يُوجِعيد " ان کی آوازیاد پرے سے کسی قسم کی تکان کا اظمار نہ ہوا تھا۔

بختيار ملكب

#### میں نے گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے ایک تمبیدی سوال کرڈالا۔

## اعزاض مقاطئد

قبلدآپ کی جماعت کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور آپ انہیں کیے علی جامہ پینائیں گے۔ ؟

ہماری جاعت کا ام جمعیت عکماراسلام ایکسان ہے اوراگرایک جمعے میں آب اس کا مقصدر معلوم كزاجابين تووه ب قرآني آئين كانفاذ حس كي قفيل بيد كدياكسان مين اسلامي اقدار کانفاذ مغربی تهذیب کا اخراج ، کمی استحکام ، احیائے دین کے لیے کوشش ، مسلم ممالك كے ساتھ براوران تعلقات قائم كرنے كے ليے حدوج بدا ورملك كى داخلہ وخارجہ إلىسيول كوصرف مكى اوراسلامى مفاوات كي عين مطابق بنانا البينران مقاصد يحميل كيديم ساري مك كادوره كرريد مين اور مم نے مرضلع ميں حمية كى شاخيں اور دفاتر قائم كيے مهوتے ميں -بعض اضلاع برحمعية كى دوسوكے قريب شاخيں بي بہم نے ايك مركز ، حمعية على اسلام كى جى نشكيل كى ب حب كراميرجا فظ الجديث هرست مولانا محدعبدانتد صاحب وينواستي اورناطم عمنومي صريت مولانامفتى محمودي -اس كتحت بروو صوبون مير صوبا أي مجيس بمي قائم کی گئی ہیں۔ہم سارے ملک میں بین بینی حلب وں وعظوں اور دوروں کے ذیعے تمام سلمانو کواسلامی مقاصد کی خاطرا پنے ساتھ ملانے کی سعی کرتے ہیں ل<mark>ٹھ ا</mark> کہسے ہم نے ایک جفتدوار اركن "ترجُمانِ انسلام " لا مورس جاري كرركها أس ك علاده جمعية مختلف رسالول ورسلغول کے ذریعے بھی اپنے اغراض ومقاصد کی اشاعت کرتی رمہتی ہے ۔ اپنے انہی مقاصد کی يكيل كے ليے بم آئيٺ و أنتخابات ميں حِسر لينے كے حامی ہيں -

## جاگیرداری ژمینداری اورسرایدداری

ہمارے مک کے چند کاما اسلام میں جاگیرداری اور سراید داری کوجائز قرار دیتے ہیں اس بارے میں صفرت مولا اکا نقطہ نظر معلوم کرنے کے بیے میں نے ایک سوال کیا : حضرت کیا اسلام میں جاگیرداری اور سراید داری جائز ہے ؟ انمھول نے نمایت سکون سے فرالی :

اسلام ایک کامل دین ہے اوراس میں تمام زمانول ، تمام قوموں اور تمام مکوں کا كاظركهاكيا ہے - ايسى جاگيرى اور مربيے جوكذا جائز طور يرانگريزوں كى فوجى خدمات كے صطبي ياكسى اوغيباسلامي نندميت كيعوض ميركسي كودييه ككة بهول توان كاضبط كمرا اورانهيرقو مي مفاو میں استعمال کرنا شریعیت کے عین مطابق ہے۔ لیکن ایب ہوسکتا ہے کہ ضرورت کے تحت کسی کوکوئی جائدا دمییا کردی جائے۔ یا کو ڈیشخف زمین کے کافی قطعات اینے قبضے میں رکھ ہے۔ گرایسے حالات میں نبب کہ مل*ک کے کروڑ* و مصلمانوں کاسوشلزم کی طرف مائل ہونے فقر **فاق**ر يأ ادانى سے اسلام كوترك كرنے برآ ما دگى كاخطرہ و پیش ہوتوامت كے على العت رعملا ، كوجا ر غرابهب كے اندر قرآن وحديث كى روشنى ميں فتولئے دينے اورسلمان امت كومزورول اور كسانول كى خاطر مختلف اصلاى اقدام كرنے كى اجازت ہوتى ہے اكدوہ كستى سم كے استحصال اورجبر كے بغیاطینان اورسكون كے ساتھ اپنى زندگى مسكرسكيں - يہ توسيح الكيرواكى اورزميندارى کے ارب سیساسلام کانقطرنظر اورجان کسسراید داری کاتعلق ہے - اسلام فرد کے مفاد کے بجاستے جماعتی مفادکومقدم قرار دیتاہے۔ گراس کے ساتھ ساتھ وہ انفرادی مکست سے بھی انکارسیں کرا اور یہ وجبہ ہے کمسلیانوں میں زکوۃ اور دراشت کا قانون جاری ہے۔ اسلام نه توسوشلزم کی تعلیم دیتا ہے جس سے تمام ذاتی ملکیتوں کوختم کر کے حکومت لینے قبض میں کرے اور نہی وہ مفروقسم کی سراید داری کورواشت کرتا ہے حس کے تحت سودی

کاروبار ،عوام کی تباہی اور ملک کی ساری دولت پرچندخا ندانوں کے قابض ہونے کی لعنت پیپ داہوتی ہے "

## عالم إسلام كالراوشمن

گفتگو بڑے دلچیں ہوڑ ریاگئی تھی۔مولانا عالما ندانداز میں بنیا دی سائل باِطها رضال فرما رہے تھے کہیں نے ان سے ایک اور سوال کیا:

کاب کے خیال میں اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا رشمن کون ہے ؟ "كذشتة تيره سوسال سے اسلام كاسب سے براتيمن غربي سامراج را ہے اور ليبي جنگیں اس کی شاہ عدل ہیں۔ امر کمیہ جب کہا تمام مغربی سامراج کاسٹونند بنا ہوا ہے۔ اس نے . <u>۱۹۷۵ برین مهندوستان سے یک ان رسمار کوایا اور پاکستان کے ساتھ دفاعی معاموات ک</u>ے اوجود بندوشان کی مرطرح سے مدد کی - جیسے ایک حرامی مرغی کو گر توایک گھریس کرے اور اندے دوسرے گھرمیں دہے۔ دنیا کا بیاتنا بڑا ملک دھوکے اور فرہیب سے دوست کوتیا ہ کرنے میں كبعى نهيں چوكتا يحيرت كى بات ب كتسخير بابتاب كاغطيم كارنامدام كديك كتنے برا خلاق شزل کے ساتھ ملاجلاہے - اس کے بعد امر کمیہ نے ۱۹۲۰ میں بیودیوں سے دوں رہملہ کوایا - درال یہ جنگ ہیودیوں نے نہیں ملکہ این گلوامر کمی سا سراجیوں نے لامی ا ورعربوں کوغطیم نقصال بنیجاکر صيبي جنگول كابله لين كى كوشش كى اوراب جب كداس كے يعمواوريالتوبيوديوں نے سلانوں کے قبلداول کی بے دمتی کرمے اسے نرباکش کرتے ہوئے سترکر وڑ ہسلمانان عالم کے دلول کوشدید مجروح كيا عين اسى وقت إنتهائي وهنائي كساتها مرمكين يولون كوايك سويحاسس جنگی ہوائی جہازد سے کرمسلمانوں کے زخموں بزمک باشی کی - اس طرح اس و شمس خدانے ایک طرف توعر بول کومرعوب کرنے کی کوششش کی اور دوسری طرف میودیوں کوان کی آس ندموم حركت يرانعام ديا-اس وقست مسلمانان عالم كيغيريث كاتقاضا بيركدوه امركير اور

یبودلوں کی تمام سررپت حکومتوں سے اپنے سفارتی ، تجارتی اور سیاسی تعلقات تقطع کرلیں۔
اس سلسلے ہیں۔ بیس نے مودودی صاحب کوجن کی پارٹی میرسے خلاف سوشلسٹ ہونے کا جھوٹا پروپیکنڈاکرتی رہتی ہے۔ بیبلنج کیا ہے کہ وہ آئیں اور میرسے ساتھ مل کرتقر برین گریں۔ اگریں سوشلزم کے خلاف تقر برین کرول تو مجھے سوشلسٹ سجھاجائے۔ اوراگروہ اسریکی سامری کے ساتھ سفارتی ہسپیاسی اور سجارتی تعلقات مقطع کرنے کے لیے نہ کہیں تو انعیس امریکی امریکی ایمن فی تعلقات مقطع کرنے کے لیے نہ کہیں تو انعیس امریکی ایمن فی سے تعلقات مقطع کرنے کے لیے نہ کہیں تو انعیس امریکی ایمن فی تعلقات مقطع کرنے کے لیے نہ کہیں تو انعیس امریکی ایمن فی تعلقات میں میں کہیں تو انعیس امریکی ایمن فی تعلقات میں میں کو تعلقات کے ایمن کی تعلقات کے ایمن کی کرنے کے لیے نہ کہیں تو انعیس امریکی ایمن کی تعلقات کے تعلقات کے تعلقات کے تعلقات کے تعلقات کی تعلقات کے تعلقات کے تعلقات کی کھوٹر کر کیا ہوئے کی کو تعلقات کے تعلقات کے تعلقات کے تعلقات کی کھوٹر کی کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھو

سكيا آب كايتهاينج مودودى ني قبول نهير كيا ؟ <u>"</u>

مولانا ہزاروی نے مسکراتے ہوئے جراب دیا:

تکر بیدبازومیسے آزماتے ہوئے ہیں — وہ غالباً کبھی بھی یتینیج قبول ندگریں گے۔
اس لیے کہ وہ امر کیہ کے خلاف اس می کابیان دے کراپنے آپ کوتمام سامراجیوں اورسا مراج
ووست فی مالکوں اورجاگر واروں کی سریستی سے محوم نہیں کرناچا ہتے۔ اگرمو وُودی صاحب
میراچیلنج قبول کرلیں تو نہ مجھے کوئی سوشیلسٹ کرسکے گا اور نہی کوئی انہیں امر کی چیچ پکرکیلیے
گا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنی تمام سنگیری ندیبی علطیوں ، فاسر عقائیہ صحابہ وہ منی پہنی تحریبات
اور انبیاعلیہ مالسلام کی تقیم شال پر بھی سیچے ول سے تو ہ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد مکن ہے کہ
مشترک سیاسی مقاصد کے لیے کوئی راستہ کھٹل سکے۔

اسلام کے برترین دشمن امر کمی سامرائ کوزیر کرنے کے بیے بدخروری ہے کہ جنگ کے دونوں محا ذول پر کام کیا جائے ۔

ایک محاذامر کمی پروپگیٹا ہے جوشدت کے ساتھ عرب ممالک اوران علما سکے خلاف جاری ہے جوامر کمیکوواقعی اسلام کا وشمن سمجھتے ہیں -

دوسرا محاذمسلي دنگ ہے۔

🔾 بیلے محاذر ِ توجیعتہ عُلما اِسلام بڑی ہے حگری کے ساتھ مقابلہ کررہی ہے اوراپنی ہے بھٹتی

کے باوجوداس نے ساطع الجمیلی جیسے امریکی ایجنٹوں اورفن کارمود و دیوں کے پروسکیڈ سے کو خاک میں ملا دیا ہے اورا بسلمان یسجہ بھکے ہیں کرعرب مالک خلاف مہم واصل عرب سودودی عقائد کوچیا پنے اور محنت کشوں کے حقوق کو خصب کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے یہ

دوسرے معاذر کامیابی کے ساتھ لانے کے سب سے بیوم تعلقہ عرب حکومتوں
کا اتحاد ضروری ہے -اس کے بعد دور درازی عرب مملکتوں ، مسلم کلوں اور تمام مطلوم دوست اور
امن لیند ممالک کی جمدرویاں اور تعاون حال ہونا بھی ضروری ہے ۔عربوں کے اتحاد کے طلاق
ایک جماعت نے جان بوجھ کریہ پروپگنڈ اشروع کر رکھا ہے کہ قومیت کے نام پرکیا جانے والا
یا اتحاد غیر اسلامی ہے ۔حالا تکہ یہ اتحاد ایک قدرتی اور طبعی امرہ اور یہی دجہ ہے کہ عواق ،
یا اتحاد غیر اسلامی ہے ۔حالا تکہ یہ اتحال کا متقابلہ کرنے کے لیے شور سے کررہے ہیں ۔اور
اگرانٹ تعالی کی مشیب سے قرب قیاست کا وقت نہیں آگیا تو انشار اوٹ تو تائی سے سان سے بیدوری ساز شول اوران کے توسیع بین دانہ عزائم کو خاک میں ملا وینے میں کا میں ب

# صِرفِ سوشلزم كى مخالفت كيوُل ؟

بعض سیاسی حلقوں کا خیال ہے کہ کچھلے کچے عرصہ سے مولانا مودُودی ، مولانا احتثام کی تھا نوی اوراس قسم کے دوسرسے عن صرنے ندیبی تبلیغ کے بجائے اپنی تمام ترقوت سوشلام کی مخالفت میں صرف کردھی ہے۔ اس پتبصرہ کرتے ہوئے مولانا غلام عوْرث صاحب مہزار دی نے فرطایی:

مودودمی صاحب کے بارے میں عام مسلمانوں کاخیال ہے کہ وہ سوشلزم سوشلزم اللہ کا شورم کے کرا ہے فاسد خیالات وعقا مرکوچیانے کی کوششش کررہے ہیں اور عرب وشمنی

کاچومظا بره وه میلے کرچکے ہیں ۔اسی کے تحت اس شوروغل اور بنگا مرآ را ئی سے سلمانوں کو عرب يدود جنگ سے غافل كروينا جا جتے ہيں -اس مقصد كے ليے اجبالاً تن كے اسر كى اليمنات ما لے الجمیلی کود آدکیاگی حس نے ٹری بے حیاتی کے ساتھ عرب حکومتوں کو کافرگران کے ساتهدیهاں کے مسلمانوں کی مبدر دیاں قطع کرنا جا ہیں ۔ بیسب کی داسرگی سامر جیوں کے اشا اسے ير ہورا ہے ۔اس كے علاوہ چند خاندانوں كى جيرہ دستيوں كى وجہسے مك ميں اس وقت ہو عوامی بداری پیل بو حکی ہے اور مزدور ، کاشتکار ، چھوٹے صنعت کار ، عام اجر ، وکلا ،عُلمار ا ورطلبارنے اپنے تقوق حاصل کرنے کے لیے جوجد وجدر شروع کرکھی ہے۔ مودودی صاحب اسے سوشلزم کا نام دے کرنا کام بنا دینا جیا ہتے ہیں۔ مودودی صاحب کے اِرسے میں میرل نقط نظريد بهكارندوه بيلك بهى اسلامي نظام جاجة تصاور نداب جاجة يرجس كأثبوت یہ ہے کہ المقالمة میں اسلامی نظام کے مطالبہ کے لیے اکتیس علمار کراچی میں اکٹھے ہوئے اور بقول مولاً محی علی صاحب مالندهری مودودی صاحب نے صاحت انکارکرتے ہوئے کہا كدوه اس حكومت سے اسلامی نظام كامطالبنسي كرنا جاہتے اوروه كانفرنس سے اٹھ كرمانے كك -اس درس كر مكومت كايداعة إص درست ابت نه موجائ كمعلمار كم أراتفاق نهين ہے۔انهيں برم شكل سے سجا بھاكر بھايا اور وعده كيا كرحكومت سے اسق سم كامطالب نهيل كيا جات كا-اوراس كم بجائے اسلامي حكومت كا صرف خاكدمرتب كيا جائے گا-يتھى ابتدا - اورانتها يدبوني كرسياسي ليدرول كي كول ميزكانفرنس مين حبث ينح الحديث حضرة مولانا مفتى محسمود صاحب منظله نع باللين كات كمصطابق اسلامي نظام كامطالبه كيا تواس غودسا خته مجتهد في منه مين گفتگذيان وال لين اور بعدمين كها كدهيز كمدايوب خال كامود حرا تھا اس لیے اس میں کا مطالبہ بیٹی کرنا مناسب نہ تھا۔ میرانہ <del>و ک</del>ے ایسی خرافات مکھیں کہ عام مسلمانون اورعلمار مين سر مي ولي كوئى عبى سلمان جواين سيني مين اسلامي نظام كا وردركت مو، بلاضورت اليدمسائل سروفه نهيل كرسك جن كافائده توكيدنه مواور نقصال

آناغطیم بوکداست کا اتحاد پاره باره بوجائے۔

جهال به مولاا احتشام التى تمانوى كاتعلق ہے۔ يہ بات آپ انهى سے پھيس كه وه آج كل امري سامراج كى مخالفت كر بجائے سوشلزم كى مخالفت برزيا وه زوركيول وسے رہے ہيں اوراس وقت ہم رپسرايد وارى مُستّط ہے يا سوشلزم جه اور يدكداس وقت مسجداتھى كو جلانے ول لے يبودا وران كے سربر پست اسركيك خلاف مهم جيلانا زياده فرورى ہے ياسوشلزم كے خلاف ميم ينهيں كتے كہ وہ سوشلزم كى مخالفت ندكريں - فرورى ہے ياسوشلزم كے خلاف ميم ينهيں كتے كہ وہ سوشلزم كى مخالفت ندكريں - ليكن خداك ہے وہ نظلوم عربوں كى حمايت ميں امريكي سامراجى كے خلاف صف آرا ہوكراني شايان شان خدات سرانجام ديں -

#### مودودي سيبنيا دى اختلاف

ات کومولانا مودودی سے بنیادی اختلافات کیا ہیں ہ

مودودی صاحب سے ہمارے اختلافات کچھسیاسی ہیں اورکچھ فریبی - مزیبی اختلافات کی خیدمثالیں یہ ہیں :

- (1) وه دوجراوال بنول كانكاح ايك مردك ساته جائز: قرار ديت بين مجركة طعام عام
- (٧) دہ انبیاعلیم اصلوۃ والسام کے نبوت سے بیلے کے ذرائع علم اورعام اوگو کے ذرائع علم اورعام اوگو کے ذرائع علم میں کچھ فرق قرانسیں دیتے -
  - (مل) انهوں نیا بنایعلید اللام کی توحید کوکسی قرار دیا ہے اورید کا جاہ کہ وہ غورکرتے کرتے توحید تک پہنچے ہیں۔ حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیا بچپن ہی سے مواحد اور مومن ہوتے ہیں -
- رمهی انهوں نه نماز زکوة اور مج نه کرنے والول کواسلام سے خارج بتایا ہے جوکھ خارجی ہا کاعقیدہ سبنہ یہ

- (۵) انهول نے صحابہ کرام کے خلاف جھوٹی روایات کی آرٹیدے کرخرافات کھی ہیں بعبن صحابہ کو گاب وسنت کا صحابہ کو گاب وسنت کا صحابہ کو جھوٹا قرار دیاہے ۔ بعض کورشوت دینے والے اور بعض کو کتاب وسنت کا صحربے مخالفت محالاتکہ ہی کریم صلی اسٹر علیہ وسلم نے فرطایا تھا کہ میرسے صحابہ کے بارسے ہیں اسٹرسے ڈرو میرسے بعدان کونشا نہ نہ بنایا ۔ ان سے محبّست کرنام جھرسے محبست ہے اوران سے گفض رکھنا مجھرسے بغض رکھنے کی وجہ سے ہے اوران سے گفض رکھنا مجھرسے بغض رکھنے کی وجہ سے ہے ۔
- (۱) انصول نے مضرت یونس علیہ السّلام کے بارسے میں مکھاہے کہ انہوں نے لفے تبلیغ و رسالت میں کو تا ہیاں کیں - مودودی صاحب نے رسائل ومسائل محسدا قبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارسے میں ایک جگہ لکھاہے کہ نبوت سے بہلے ان سے ایک گنا و کبیرو سرزوہ کو اتھا - حالانکہ انبیب رعلیہ السلام گناہ سے قطعی باکی ہوتے ہیں - یہ انبیار کی شان میں ہے اوبی اورگھانی ہے۔
  - (٤) انفول في سجدة تلادت كوليه وضور إهناج أز قرار وياسه -
- (۱۹) انھول نے خلع لی ہوئی عورت کی عدت ایک حیض بت آئی ہے۔ جب کہ چارول م تیر چیض تباتے ہیں۔
  - (۹) انہوں نے ذی علم لوگوں کے لیے تقلید کوگناہ سے بھی شدید ترجیز قرار دیا ہے جبر کا مطلب ہے کفر-حالانکینوا جدا جمیریؓ، پیان پیٹر اوام ربانی مجددالفٹ انی شقلد شھے اور یہ بزرگ ذی علم ہوکر مقلد ہوئے تھے۔
  - (۱۰) انهول نے صحابۂ کرام پرکیرڈا چالا اورا مام ابن ہمیٹی شاہ عبدالغرز محدث دملوئی اور ابن حجر مکی کی تصانیف کو اس قابل قرار نہیں دیا کہ ان سے کوئی دلیل پکڑی جاسکے اور ان کوصحائب کا وکیل قرار دیاہے -اب جن روایات کو اتنے بڑے لوگ علط قرار دیتے ہیں یہ انہیں صبحے قرار دے کرصحابہ کام کو گالیاں دیتے ہیں

(۱۱) انهول نے تصوف کو چنیا بیگم مینی افیون قرار دیا ہے -(۱۲) انهوں نے ایک موقع پر مبصوریت کولعنت قرار دیا تھا اورا ہے بصور تیت کا رون درا یب سے بین -

(۱۳) ان نم بهی اختلافات کے علاوہ ہم یہ سیجتے ہیں کدان کے طریق کارسے اسکیہ اور یہودیوں کوفائدہ پہنچے را ہے۔ امریکی سامراجیوں ، حاکیرواروں اورسوایہ واروں کے لیے یہ جماعت ایک مفیر طلب ادارہ ہے ۔

#### مودودى فرقه

یں نے کہا قبلتطع کلامی معاف اس جماعت سے کیا آپ کی سادِ جاعت اِسلامی ہے؟ مولانا نے کسی قدر جذباتی اندازمیں کہا:

جماعت اسلامی نبیس جم اسے مودودی فرقد کتے ہیں ۔ عام مسلمانوں اور علمار کوان سے شدیدا ختلافات ہیں۔ مودودی فرقد مزائیت سے بھی زیادہ خط ناک ہے۔ وہ ننگے کافریس اوریہ دجل وفرسی کے ذریعہ مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔

غانه حنگی

"بعض لوگوں کاخیال ہے کہ مولانا مودودی اوردوسرسے چندعنا صرفے ملک میں تشدد نفرت اورتغربی کی ایک مہم چلار کھی ہے اگراسے ندروکا گیا تو ملک میں خاندجنگی شدرع ہوجائے گی۔اس بارسے میں آپ کاخیال کیا ہے ؟

مودودى صاحب كى مهم تواس سوال كے عين طابق معلوم بوتى ہے اور پھيے بنگامول ميں ان كى پارٹی نے اس كا ثبوت بھى فراہم كيا ہے ۔خدا گنج كوناخن نہ دسے اگران كا بس چلے تو يمالما بوق كا تخرختم كر ڈاليں - مسجدوں سے علمار كو بے دخل كرديں اور كرسى اقت لار پربائنگرت غیرے قبضہ کرلیں۔ گراب راز فاش ہوجانے کے بعدام کی املاکے بل بوتے پر میں یہ اپنے شخوس اراووں میں کا میاب نسمیں ہوسکتے۔ امرکیہ بےجارہ توویت نام میں بُری طرح پیٹ چکا ہے اسبنس کیسے پروان چڑھائے گا۔ مودودی صاحب کے اشتعالا گئے بایات جن میں اپنے خالفین کی گدی سے زبائیں کھنچے لیئے کل کے الفاظر پا تے جاتے ہیں کا پیلاا ار ڈھاکہ میں ایک طالب علم کی جان ضائع ہونے کی صورت میں ظاہر بھوا ہم نے مکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی محمل تحقیقات کر کے عوام کو آگاہ کرسے کہ اس ضمن میں بیل کس نے کہ اس واقعے کی محمل تحقیقات کر کے عوام کو آگاہ کرسے کہ اس فنمین میں بیل کس نے کی ہے ، میں مجت ہوں کہ اس قسم کے غیر فرمہ دلانہ بیانت سے متعلقہ پارٹی نے عبد المان کس کے اور وہ اس قسم کے مزید واقعات کا موجب بن سکتے ہیں مودودی پارٹیوں بیل شت ہوئے۔ اس قسم کے جاری خلاف ایک طرح پارٹی کی مہم شروع کردی لیکن اب چونکہ عوام انسیں اچھی طرح بیجان چکے ہیں اس لیے ان کی یہ مہم تھی گزشتہ تام معات کی طرح ناکام ثابت ہوئی۔ اس قسم کے بلنجوں اشتعالا گھی لول اورغنٹرہ گردیوں کا فوری سترباب نہ کیا گی تو ملک میں خانہ دنگی کا شدید نظرہ پیدا ہوجائے گا اس ایک بیدا ہوجائے گا اورغنٹرہ گردیوں کا فوری سترباب نہ کیا گی تو ملک میں خانہ دنگی کا شدید نظرہ پیدا ہوجائے گا اورغنٹرہ گردیوں کا فوری سترباب نہ کیا گی تو ملک میں خانہ دنگی کا شدید نظرہ پیدا ہوجائے گا استرون کیا گھی کی کے اس قسم کھی گزشتہ تام معات کی طرح ناکام ثابت ہوئی۔ اس قسم کے گلا شدید نظرہ پیدا ہوجائے گا اس کی دوروں کا فوری سترباب نہ کیا گیا تو ملک میں خانہ دنگی کا شدید نظرہ پیدا ہوجائے گا اس کے اس کے اس کی حال کے گا اس کی دوروں کا فوری سترباب نہ کیا گیا تو ملک میں خانہ دیا گھا کہ کیا تھی کیا ہوئی کیا جو کیا گھی کی کے اس کی حال کے گا کہ کو تھی کیا ہوئی کی کیا کہ کیا ہوئی کیا گھی کی کے اس کی کیا کی کی کی کی کو کر کیا گوئی کیا گھی کی کو کر کیا گھی کی کی کو کر کیا گوئی کی کو کر کیا گوئی کی کو کیا گوئی کی کو کر کیا گوئی کی کو کر کیا گوئی کی کی کو کر کیا گی کی کو کر کیا گوئی کی کی کی کو کر کیا گوئی کی کو کر کیا گوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کر کر کیا گیا گی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کر کر کی کی کر کی کی کی کر کی کی کوئی کی کر کر کی کر کر کی ک

## موزول طرز حکومت

ابئیں نے صرت مولاناکی رائے ایک اہم اور بنیا دمی مسّلے کے بارسے میں دریا فت کرناچاہی۔ میں نے عرض کیا :

ا آب کے خیال میں پاکستان کے لیے کون ساطرز حکوست موزوں ہوگائد موجودہ نظام ہے حکوست میں وصلانی ، وفاتی ، صدارتی ، پارلیمانی ، مجسوری اور شخصی وغیرہ کی مجنت جاری ہے - اسلام نے ان طرزوں میں سے کسی پرکوئی خاص قدخن نییں لگائی ہے اور نہی کسی خاص پرزور دیا ہے - البتداس نے دو آبیں لازم قرار دی ہیں - اقل یہ کہ اسلامی حکومت اسٹد کی ائب ہوتی ہے اور وہ اسٹر کے احکام سے انحراف نہیں کرسکتی دوم بیک اسلامی حکومت میں شورہ لازمی قرار دیا گیاہے اس لیے ہم اسلامی حکومت کوشت کوشورائی حکومت کوشورائی حکومت کرتے ہیں ؟

#### ون بونسط

اگرون یونٹ توڑ دیاجائے توصوبوں کی شکیل کس بنیا دیر ہوگی ا ورکراچی کی میثیت کیا ہوگی ؟

«وَن نُونتْ بننے سے بہلے صوبول کی جوحیثیت تھی اُسے بحال کر دیاجائے اور کاچی کویا توسندھ کے ساتھ کلا دیا جائے یا ایک الگ صوبہ بنا دیاجائے۔ اس کا دارو ملا اتطام کی سہولت پر ہے لیکن اسے قطعی فرقد دارانہ یا طبقاتی سئلہ ندبنا یا جائے۔ کراچی کو کسی الت میں بھی کھٹنری صوبہ ندبنا یا جائے۔ بیدا قدام غیر حمہ دری اورغیرآ مدنی ہوگا "

#### لسانىمتك

پاکستان کے نسانی مسلے کاحل آپ کے پاس کیا ہے ؟

پاکستان کے لیے اگر اہمیں سال کہ انگریزی زبان لازمی قرار دی جا سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کر یہاں عربی زبان کو لازمی زبان قرار نہ دیا جا سکے -اردوا ور ٹنگلہ کو قومی زبانیں قرار دینے میں کو ئی اختلاف نہیں - اس کے علاوہ علاقائی زبانوں کی اہمیت کو ہمیں کی کر لینا چاہیے - بچوں کی است لائی تعلیم ان کو اپنی زبان میں نہ دینا ان کے داخوں پر ایک غیر ضروری بوجھ ڈالنا ہے

تعليمي النسي

تعلیمیالیسی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ؟

"اس میں بہت سی باتیں اچھی ہیں۔ میٹرک کے دینوی اور دنیا وی تعلیم کے بعد حسے بعض اور کے انجینیزگ میٹریک اور زراعتی کا کجوں میں واضلے لیتے ہیں۔ اسی طرح دکیل اور فراعتی کا کجوں میں واضلے لیتے ہیں۔ اسی طرح دکیل اور فرقانی عربی ملاس میں داخلہ لینا چاہیے۔ ان فرقانی عربی ملاس کو اسلامی کا کے کا درجہ دیا جائے اور ان میں کسی قسم کی ملاخلت کے بغیر انہیں کے بغیر انہیں کے بارے کا درجہ دیا جائے کو دوسرے کا لجوں کی طرح کر ٹیر دیے جائیں ک

#### ليبراليسي

کانوں میں گو نجتے رہے۔

"مجوّزه لیبرالیسی کے بارسے ہیں آپ کاکیا خیال ہے ؟ یہ میرا آخری سوال تھا۔
ہم یہ سیجھتے ہیں کہ مزدوروں کوان کے تمام پیڈائشی حقوق ملنے چاہئیں۔ اگران کے
تمام جائز حقوق تسلیم کرلیے جائیں تومسائل پیانہیں ہوسکتے۔ اس پالیسی کو آخری شکل لیٹے
وقت مزدوروں کی رائے کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے ت

" اورکوئی سوال ؟ " مولانا نے میری طرف دیکھ کرمسکاتے ہوئے پوچیا۔
بہت بہت سکریہ مولانا! آپ نے شدیر ترین صوفیات کے باوجودا پناقیتی
وقت میرے لیے دفف کیا ہجس کے لیے میں آپ کا تمد دل سے منوں ہوں۔
گویا کہ انٹرویونتم ہوچکا تھا۔ لیکن صرب سولانا غلام غوث صاحب مزاردی کے
سیدالفاظ کہ "اسلام فرد کے مفاد کے بجائے جماعتی مفاد کو مقدم قراردیتا ہے " دیر تک میرے

#### انطولع

(یدانشرویو پیلے توکراچی سے شائع جونے والے بقت روزه "اخبار جہال"
کی زینت بنا۔ اس کے بدیجدیہ علی اسلام کے آرگی ہفت روزہ "جبال اسلام"
لاہور نے یہ نوم ہو 19 مرکی شاعت میں شائل کرکے لینے قاریم کی کی خدست میں
بیشن کیا۔ یا درجہ کدان دنوں نصر کرکے انتخابات کی گھائمی تھی۔ جبکہ کی جبلے جو
رجہ تھے۔ جبلوں کا لےجارجہ تھے۔ مکب کی تمام بارٹیوں اور جماعتوں کے
جواروعل میک گیرووروں میں صروف تھے۔ اگر آپ ان حالات کو قرنظ
رکے کرمطالعہ کریں کے توحقائق سے بھی پردہ اٹھتا چلاجائے گا اور آپ صیح
رائے بھی باآسانی قائم کرسکیں گے۔)

#### <u>ر درو</u> مرد درو<u>.</u> ل

لامبور کی گنجان اور شور بھری سرکلر روڈ پرسی بناہ مجنوث کے ساست ایک پرانی ی عارت کی بیلی منزل پر ایک کمرہ تھا اس پر «ترجمان اسلام» کا بورڈ لگا ہوا تھا یکرے میں چیا تک مجبی تھی ۔ اس پر ایک سمست ایک کا تب مصووت کا بت تھا۔ ایک طرف دواوں کی شیشیا ی تھیں ۔ ٹیلی فون ، ترجمان اسلام کی فائیس اور درمیان ہیں ململ کے کرتے ، بشیے کی شلوار اور ململ کی گیڑی میں طبوس ، آتتی پالتی ارب مولانا غلام غونث صاحب ہزاروی اسپنے عقیرت مندوں کو مسائل حاضرہ کے بارے میں کچھ بتا تے وکھائی ویتے تھے ۔ ہیں ان ونوں ان کا گھر میں تھا اور وفتر ہمی ۔ بعد میں وہ صوباتی اسبلی کے کن بھی فتخب ہوگئے ۔ گھر میکمرہ انھوں نے نہیں جھوڑا۔ صوباتی اسبلی کے کن بھی فتخب ہوگئے ۔ گھر میکمرہ انھوں نے نہیں جھوڑا۔ اب کاچی بھی ان سے ملاقات کچھ ایسے ہی ماحول میں ہوتی ۔ فرق اتنا

سا تھا کہ چاتی پر چاندنی بچی ہوتی تھی اور یہ نیوٹا وُن کراچی کے مدرسے کا ایک ججرہ نما۔ عینک کے دبنے شدیشوں میں سے آنکھیں ایسے جہانک رہی تھیں جیسے کسی آرینی کتا ب کے انفاظ ، کھلتا ہوا زنگ گرعر کی وصوب سے کچھ گندی مائل ، پیشانی پڑسکن ، چہرے پر گزرے ونوں کے نقوش ، لیجے میں طویل مسافت کی گونج ، آواز میں بڑھا ہے کے باوجود جوانی۔ میں اپنے دس سوالات کے کرمولانا کی خدمت اقدس میں حاضر ہُوا تھا ، میں سوال کرتا تھا وہ نمایت اطمینان اور اعماد صدیراب مکھواتے جا رہے تھے ۔ کمیں سلسلہ کلام کٹ نہیں را تھا۔

مولانا غلام غوث صاحب مزاروی آج سے مهد بس سیلے مزارہ میں بیا جوت تھے۔ وارالعلوم ویوبند میں تعلیم عصل کی - سیاسی زندگی کا آغاز ما 1977 سے بروا شروع شروع میں انہوں نے ندہی اصلاحی خدست جاری رکھی ۔ کینے مگے اللہ تعالیٰ اس خدمدت کو قبول فرانتے تو طِری إن ہے م<mark>را ا</mark> لترسے انہوں نے صوبہ سر*یویس* انگریز کے خلاف کام شروع کردیا تھا۔ وہ اس وقت خدائی خدمت گار محرکی سے وابستہ تھے بھول کر سے قیدوبند کے دور کا آغاز بھی ہوگیا۔ قریباً ایک برس جل میں تعے اور اسی سال صوب سرحد میں حباعیت احدار مبی قائم جوگئی تومولانا اس میں شال ہوگتے ۔ اس سلسد میں ہونے والی عالم کئے میں آل انظا کانفرنس سیالکوث، کی صدارت ا نہوں نے کی ۔ اس کے بعد ایج ٹیشنوں میں بھی حِسّدلیا ، انہوں نے نہایت نخرسے كها: الله تعالى ف مزرائيت كعظيم فقف ك مقابل مي صور سرود مين خدمت کی توفیق عطار کی ش<sup>ما 4</sup>لیز میں وہ کانگرس سے بانکل علیمدہ ہوگئے۔ دوسر*ی جنگ عظیم* شروع بونے کے ساتھ ہی انگریزکی فوج میں مھرتی ہونے کے خلاف سول نافرہا نی كرت بوت حبل جل كة - اس تمام عرص مين وه جمية العلار بند كم ممبررب

انھوں نے تبایا کہ میر ماکیتنان بننے کے بدر حضرت مولانا شبیرا حرعثمانی رحمة الله علیه کی نشار کے مطابق ہم ہر دو مکتب کار کے لوگ جمع ہوئے اور جمعیۃ علیا-اسلام کے فام سے كام شروع كرويا عبس ميس هنرت مولانا احد على لابورى رحمة الله عليه اور مولانا احتشام الحق تعانوى وغيره سب حفرات شركي جوت تصرير المهار مين جمعية على السلام كا دورجديد شروع جواجس كامارت حنرت موالفا احد على صاحب الاجورى في قبول فوائي شها بيه مك عصر مين حبية على اسلام كى تقريباً ووبزار شاخيس بن ممتين - عميت ابوب خانی مارشل لار شروع بوا - سیاسی جاعتوں بر یا بندی عائد کردی گئی - ہم نے نظام العلمار کے نام سے کام شروع کردیا - حاتلی قوانین کے خلاف ملک بھر میں آ واز ا شمائی- بیسیائی اور ب وینی کے خلافت سینسپر جو کے جما بی واخلہ ،خارجہ تعلیموکت اور زبان پر لگانار یا بندیاں لگتی رہیں مکین ہم نے تام شکلات کے باوجود کام مباری رکھا یطافیت میں مغربی پاکستان اسبلی کا رکن بنا اور خداکی مهر إنی سے صوباتی اسبلی میں عائل قوانین کے خلاف عظیم اکشریت سے تجریز پاس کرائی توعوام کے ساسف یہ بات آئی کہ مسلمان پبکک علمار کے ساتھ ہے۔ لندن کے اخبارات نے میں اس حقیقت کا اعتراف کیا می والد اور ۱۹۹۵ میں موتر عالم اسلام میں شرکت کے یے قاہرہ گیا اور وہل ویکھا کر حکومت مصرفے کمیونزم اور مرزاتیت کوخلات فانون قرار دیا ہے اور دستور میں اعلان موجود ہے کہ مملکت کا سرکاری نمہب اسلام بوگارہ اللہ میں معارت نے صلہ کی توجید علی راسلام نے سارے ملک کے اندر لا کھوں رویے جن کرکے دفاعی فنڈیں جمع کیے رعادی تیں جب بیودیوں نے امریک کے ایمار پر عروب پر حملہ کیا - مودودی پارٹی اور ظفراحد انصاری نے عربوں اور خاص کر صدرناصر کے خلاف انشائی خطزاک پروپیگینڈا شروع کیا توجعیتر نے اس کروہ پروپیکینڈ کا منه تور جواب دیا اوراب جب که سودی مسجد اقطی کو شهید کرنے والے تھے اور جنگ

کے بادل عربوں کے سربر منڈلارہ تھے۔ پاکستان میں عراق کی گورنمنٹ کے خلاف خطراک جھوٹا پروپگنڈ ہوا اور اس مقصد کے بے ایک امریکی ایجنٹ سائے المبیلی فی ملک کا دورہ کیا۔ مگر اکر للہ جعیست علماء اسلام نے پروپگنڈے کے ان توپ خانوں کو ہمیشہ کے بیے خانوش کردیا۔ اب جب کہ میوولیوں نے سلمانوں کے دلول کو شدید مجودے کیا اور امریکہ نے ان پر نمک پاشی کی توجیعۃ علماء اسلام نے ڈیرہ ڈویڈن کے قبائلی علاقے سے بچاس ہزار قبائلی مسلح مجاہدین مصیحے کا اعلان کی مذربی پاکستان کے دوسرے علاقوں سے میں ٹرلوں رضاکار میرتی کرکے روانہ کونے کا اعلان کی اعلان کیا اور جمیعۃ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ سے تعلقات منقطع کرنے اعلان کیا اور چینہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ سے تعلقات منقطع کرنے اور پاکستان میں میوولیوں کی اطل ضبط کرکے مسلیانوں کے زخم پر مرہم رکھے اور عالم اسلام کی رہنمائی کرنے کا فریضہ سرانجام دے یہ

الله توکرسیوں پر بیٹینے کی عادت بیٹائی پر بیٹینے میں بار بارحارج ہورہی میں اور بارحارج ہورہی میں اور بار بیلو بدل رہا تھا - علمار کوام کی تصاویر کے سلسلے میں ریاض کو بڑی دوست ہوتی ہے اور اسے بالکل اس طرح بیٹھنا پڑتا ہے جیسے شیرکے شکار کے لیے شکاری میان میں بیٹینے ہیں - وہ میرے پہلے بیٹھ گیا تھا۔ تاکمہ والی سے ٹھیک شکاری میان میں بیٹینے ہیں - وہ میرے پہلے بیٹھ گیا تھا۔ تاکمہ والی سے ٹھیک شمیک نشانے لگا سکے۔

محودشام

## اسُلامى نظام كانفاذ

میں نے پیلاسوال کیا کہ پاکستان کامسکہ نمبرا کیا ہے ؟ كمنے لكے إكستان كے إندر اسلامي نظام اور اسلامي اقدار كا نفاذ-اگرسياں اسلامي اقدار نافذ مركئيل اوراسلامي آئين مرتب موكيا اورعيراس ريخلصا ندطورسي عمل ورآ مدهمي كماكيا توياكستان دنياكي قوى ترين حكومتوں ميں شمار بهوجائے گاكشمپروغيرہ سارے مسائل كاحل آسان ہوگا۔ بلکہ پاکسا فیسطین اورع روب کے دوسرے مسائل کو مین کر واسکے گا۔اس کا محل وقوع ایساہے کدیدونیا کی ٹری ٹری حکومتوں پراٹرا نداز ہوسکتا ہے۔اس وقت یاکسّان خود کوکز در سجے کر کمزور آومی کی بیوی کی طرح ہرایک کو" بھائی مجعائی "کمر ہاہے آگر ہے اپنے ياؤن ركه رئيم أوكرا ورصرت بإكتان اوراسلامي مفادك ليه خارجه، واخله باليسيان مرتب کرے توبہ تمام عالم اسلام کی رہنمائی کرسکتاہے - اس وقت روس اورامر کم فطراً اور وسرے چین کی مخالفت کے سبب بھارت کومضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور پیروہ بات ہے جوکسی طرح جمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے پین سے نظر اِ تی اختلاف کے باوجود ہمیں اس كوسياسى حليف بنانا پرسے كا جيسے كرحكومت صرفي كسيوزم اور مرزائيت كوخلاف قانون قراردیتے ہوئے اشتراکی ممالک سے معاہدات کررکھے ہیں جن سے اسلحہ وغیر<sup>ہ</sup> خرید كروه دوسال كاندراندراينيا وكريكم العام موييكي بر-

#### نفاذ كيطريقي

میں نے قطع کلام کیا <sup>ہ</sup> اسلامی نظام کیسے لایاجائے ؟ "اسلامی نظام لانے کے دوطریقے ہیں " منراروی صاحب کینے لگے ۔ پہلا تو یہ کرعوام کے اندراتنی حدوجبد کی جانے کہ بیال کے بارہ کروڑ مسلمانول کا فبن خالصتاً اسلامی بوجائے اس صورت میں ان کی نمایندہ اسبلی اور نمایندہ حکومت خود بخود اسلامی می بن جائے گی - اس کو پہلے بہلی مودودی صاحب نے اختیار کرکے اس پرزور دیا تھا اور قون بنیاد پرسلمانوں کی علیمہ حکومت کی کوشش کو تضیع اوقات قرار دیا تھا اور جموریت کواکی بخیر اسلامی اور لعنتی حکومت قرار دیا تھا جس پروہ قائم ندرہ سکے اور آخر کا ر جموریت جمبوریت کے نعرب بلند کرنے گئے ۔ لیکن بیط بقید بہت کوشش اور خلص لمب عرصے کا طلب گارہے ۔

دوسراطریقی اسلامی نظام لانے کا بیب کی جوکومت قوم کی نمایندگی کا دعوی کرے اوراسلام کواونچاد کی مفایی اوراسلامی آئینی نظام سے نفاذ کا اعلان کردہے۔ آج جب کہ حکومت کے ہر گیولیشن اورآرڈی نئس پرعوام "آمتا وصدقنا "کہ دیتے ہیں۔ شرعی قانین کے نفاذ پر بھی کوئی شخص مخالفا نہ رائے کا اظہار نہ کرسکے گا۔ یہ سب سے قربی راستہ ہے اس لیے اہل احساس ملک میں اچھے لوگوں کی حکومت قائم کرنے کے لیے جدو جبد کی کستے میں۔ اسلام میں امام کی اصلاح کی ذمہ داری مقتدیوں پرڈائی تئی ہے۔ اسی طرح رعایا کی دینی اور دنیوی صلاح وفلاح کی ذمہ داری ارباب اقترار پر ہے اور ارباب اقترار گوشر لوپت سے بغاوت کریں توان کو درست کرنے کی ذمہ داری رعایا پر ہے یہ

بهترنظ إم حكومت

الماكتنان كے ليے كونسانظام حكومت بهترينے " أو ميں دوسراسوال دريا فت كرراع تھا۔ مولانا فرمانے لگے :

"اسلام نے دحدانی ، وفاتی . پارلیمانی ، صدارتی وغیرہ نظام بائے حکومت میں سے کسی پرخاص طورسے قدغن نہیں لگائی -اسلام کامطالب اکیے ہی ہے کہ جو حکومت بھی قائم ہو وہ اپنے آپ کو نائب الساط ندہے اورخدائی احکام کے نفاذ کے لیے خلیفہ تصور کہے -اس صورت

یں جو بھی حکومت ہوگی وہ خداکی رحمت تا بت ہوگی اوراس سے بسٹ کرجو حکومت بھی ہوگی وہ قوم کے لیے ایک ابتلا ابت ہوگی - اس سے بدبات بھی واضح ہوگئی کہ آج کل مودودی پارٹی کے بعض لوگ ۳۱ علما رکے ۱۷ نکات سے اعراض کرتے ہوئے وہی آواز میں کھتے ہیں کہ اسلام میں حمبوریت نہیں ہے ، ان کا موقعت بالکل نملطہے 4

## كي حيتي كاموثرات أم

مدرآبیداسوال تھا یہ مشرقی ومغربی پاکستان میں پکٹیبتی اور دونوں بازو دل کوایک دوسرے کے قریب ترلانے کے لیے سب سے مؤثرا قدام کیا ہوسکتا ہے"؟

میرسے اس سوال کے جاب ہیں انہوں نے مزید کا یونیا کی بعض قویں جاسلام اپنتا تا کہ کھتی ہیں باا وقات وہ بھی ایک بوجاتی ہیں۔ لیکن اس کا تعلق باہمی اعتقاد سے ہے ہماری گزشتہ حکومتوں نے مشد تی پاکستان کی عددی اکثریت کوغیر توثر کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا اس نے مشہ تی پاکستان کے لیڈروں کو مغربی پاکستان کی بے انصائی اور حاکمان خواہش کے خلاف پر وپگیڈا کا خوب موقع دیا اور اب بات خود فیتاری کے الفاظ کھ کے بہونے گئی ۔ اگر حکومت اس سلسلے میں موثرا قالمات کر اچا ہتی ہے تو وہ اس کا انتظام کرے کوشنی کیا پستان محدومت اس سلسلے میں موثرا قالمات کر اچا ہتی ہے تو وہ اس کا انتظام کرے کوشنی کیا پستان معنی ہوئی کی سات مغربی پاکستان میں ماور دونوں جگہ ان مسافہ طلباً ہی ہوری پوری عماری کا نفرنسیں منعقد کی جائیں گرچکومت عزت افزائی کی جائے۔ بھرونوں حصوں میں علماری کا نفرنسیں منعقد کی جائیں گرچکومت ایسے اقدامات کرنا جا ہے گی جیسے ایک بارچیعت ایڈ نفرنسیں منعقد کی جائیں گرچکومت ایسے اقدامات کرنا جا ہے گی جیسے ایک بارچیعت ایڈ نفرنسیں منعقد کی جائیں گل حکومت ایسے ایک انفرنسیں منعقد کی جائیں گل حکومت ایسے ایک بارچیعت ایڈ نفرنسیل منعقد کی جائیں گل حکومت ایسے ایک انفرنسیات نے پینیال ظاہر تھی کیا ۔

تعا- تووفاق المدارسس عربيه مغربي باكستان ا درجه ينه علمار اسلام اس سيسله ميں بورا پورا تعاون كرسكتى ہيے ؛

#### خارجبراليسي

خارجه پالىسى كى بات چلى تواك كاكهنا تھا:

"خارجہ پالیسی کے بارے ہیں میرا وہی جواب ہے کہ اس کی بنیاد محض پاکستان اواسلامی مفاور ہوا وراس کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک سے بھی اسلامی برا درانہ تعلقات پرزیادہ زور دیا جانے اوراس وقت اگر پاکستان ہمت کر کے عوب ک فوجی امداد دینے ہیں ہیل کرے اور ملک کے اندرتمام ہیودی املاک واموال ضبط کرکے عوب کی امداد کرے تو پاکستان دنیا کے اسلام ہیں اینے شایان شان مقام حال کرسکت ہے اور اگر وہ ایک قدم اور آگے بڑھا کر امر کیرا وران غربی ممالک سے سفارتی اور تی تعلقات بنقطع کرنے کا اعلان کر دے جو سیودیوں کو موجودہ ڈوٹھائی مرز بن جائے گا اور دوسری طوف اس کی خارجہ پالیسی تھاسی بالیسی سے پاکستان عالم اسلام کا مرز بن جائے گا اور دوسری طرف اس کی خارجہ پالیسی تعلق کے بیسرآنے کا اور دوسری طرف اس کی خارجہ پالیسی تعلق کے بیسرآنے کا اور دوسری طرف اس کی خارجہ پالیسی تعلق کے بیسرآنے کا اور دوسری طرف اس کی خارجہ پالیسی تعلق کے بیسرآنے کا اور دوسری طرف اس کی خارجہ پالیسی تعلق کے بیسرآنے کا اسرب بن جائے گی۔

اس وقت جنی صورت عالم اسلام کوانفاق واتحادِ باهی کی در پیش ہے۔ اس سے پیلے کھی نہیں تھی۔ مشکل بیہ کے کم فرنی سامراجیوں نے بہت سے سلم ممالک میں اپنی ریشہ وانیول سے اثرونفوذ پیدا کرکے سلم ممالک کواکیک ووسرے سے دور کر کھا ہے۔ جیسے کہ ترکی امرکیہ کے ساتھ معاہدوں میں جکوا ہوا ہے۔ لیکن لعبض عوب ممالک کے اسلے وغیرہ کے سلسطے میں مشرقی یورپ سے بھی تعلقات میں۔ اسی طرح پاکستان اپنی مقامی پوزیش کی خاطری ہیں سے مشرقی یورپ سے بھی تعلقات میں۔ اسی طرح پاکستان اپنی مقامی پوزیش کی خاطری سے ایک طرح باکستان ممالک کے دل میں یہ بات کھٹک ایکھی تعلقات کے میں میں برات کھٹک میں میں ہوئے تعلقات کے میں میں میں اشرات سے علی وہ ہوکر سلم مکا تک میں میں اسلام کی سرم بازی کے در میں بیات کھٹی اسلام کی سرم بازی کے در میں بیات کھٹی کو در میں بیات کھٹی کے در میں بیات کھٹی کو در میں بیات کھٹی کے در میں بیات کھٹی کھٹی کے در میں بیات کھٹی کھٹی کے در میں بیات کے در میں بیات کی کھٹی کے در میں بیات کے در میں بیات کی کھٹی کے در میں بیات کی کھٹی کے در میں بیات کے در میں بیات کے در میں بیات کی کھٹی کے در میں بیات کی کھٹی کے در میں بیات کے در میں بیات کے در میں بیات کے

جلهٔ پس میں فوجی اور حجارتی معا بدات کرکے ان رچمل شروع کردیں تو براتنی بارکت چیز ہوگی کہ خصرفت ان کا وشمن زیر ہوگا، ملکہ دنیا کی غطیم سلطنتیں مسلمانوں سے اچھے روابط قائم کرنے پرفخ کریں گی 4

### اقتصادى ريثياني كاحل

یں نے عرض کیا عوام کی اقتصادی پریشانی کا فوری اور واقعی حل چند خاندانوں میں سٹی ہوئی دولت پورے مک کے عوام کی خوش حالی کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے ؟

ال كاجواب تما "عوام كى شكلات ، اشيائے صوف اور ضروريات زندگى كے فقدان یا کمیانی کی وجست موتی میں الکین اگرم مل کی ایسی پیداوار کوبام معین بند کردیں تو ہما راملک فوراک کے مسلے میر قطعی خور کفیل ہوسکتا ہے۔ سی حال کیٹرے کا ہے بیچ کیٹرا کیتان میں بنتا ہے وہ بالبرك ملكون مين توباره آنے كز طاہے ، كمر يكسان ميں اس كي تسبيت دورويے كزہے . يكسان میں بیاں کی ضرور بات کے مطابق فولاد کے کا رخانوں کا ندہونا اور ربلوسے انجن، ربلوے کے فیلے ور نیکٹریوں کی شینری بیرونی ممالک سے درآمدکرنے سے ملک کابڑا مجاری نقصان ہوتاہے <u>کا</u>بڑانوں كى زياد تىسەمقامى بوگ برى تعدادىي روزگارسەمحوم بوجاتىيى-برھى ، لومار ، موجى اور ياره باف وغيره تمام صناع مشينول كى وجهسے بے كار بوجات بيں جتى كر مركوں ير موڑسے چیر کا دکرنے سے سقے بیروزگار ہوجاتے ہیں۔اگر حکومت جیموٹی صنعتوں اور گھر ملوکاروبار کی ہمت افزائی کرہے، یا کارخانوں میں ان تمام لوگوں کو ان کے شایان شان اجرت دے کرکام پر لگاتے توٹری صفتک دشواریان ختم ہوسکتی ہیں۔ ملک کی اقتصادی کروری کا ایک باسب يه بدي كم حكومت نے لاكھول ايكرز مينيں ان لوگوں كو دے ركھى ميں جو نود كاشت كارى نييں كرتيه اوراس طرح زمينول سے كاحقہ فائدہ نہيں اٹھا پاجاسكت - سابق سے سابق اسمبلي مير كومت نے بل بیش کرسے ایک یہ آرڈی نس پیسس کرویا تھاکد سندھ کے مبت سے بیراجوں کا یا نی

استعمال کرنے والے پرانے زمینداروں پریکس لگایا جائے اور جن کومر بھے کے ہیں اور نئی نہروں سے وہ اپنی الرضی کوسیرا ب کرتے ہیں ان لوگوں کواسٹ کیس سے متنٹی کیا جائے۔ اس پیضب یہ تھاکہ پرانے لوگوں پڑکسی سال یہ تھاکہ پرانے لوگوں پڑکسی سال سے تھاکہ پرانے لوگوں پڑکسی سال سے سیسز ہوتو بھی ان کوئیس دینا لازمی سجھا جا تا تھا۔ اس کے خلاف میں نے بڑی سخت تھرر کی مقید کرنے اور کوئی سنتا ہے۔

اس دقت مغربی پاستان کی شرقی سرحدوں پرچ زمینی سابق فوجیوں کو دی گئی پی اگریدلوگ و بال نحود سکونت اختیار کرتے تو پیسرحدی نقط برنظر سے بست سفید بہتا اہلی ان میں سے اکثر زمینوں کو مزارعیری کے حوالے کر کے خود دو سرسے علاقوں میں چلے گئے میں ہی رائے میں اگر حکومت پرجائت منداندا قدام کرے کہ اس قسم کی ساری اداخی شرعی طور پرمیواتی قوم کے حوالے کر دیے ، جو سرحدی مقامات میں رہتے ہیں اورجہا د کے جش سے سرشار ہیں تو یہ اقتصادی اور فوجی دونوں کی ظریرے نہایت مفید میں گئے۔

میرا قلم اربی تھا اور ہزاروی صاحب نہا بیت سلسل سے بولے جا رہے تھے ہاری اقتصادی شکلات کی ایک وجہ یہ بی ہے کہ ہمار سے باری غیر ضوری اسٹ یا رکی تجارت پر پاندی یا غیر معولی کئیں عائد کردھے جائیں تو یہ بھی دوگو نہ فائد سے کا حامل ہوگا جن لوگوں نے ساری قوم کے مقوق غصب کرکے دولت سمیٹی ہے ۔ ان میں زیادہ تروہ لوگ ہیں جن کو حکومت نے برونی ممالک سے اوھا رشینہ برخر پیٹر دری ہوئی ہیں اوران قرضوں کی ذمرداری تہا قوم اور کومت نے اور کومت نے نہ کہ فضوص افراد کو ایسے تمام کا رضائے تو می قرار دیسے جا سکتے ہیں۔ اگر حکومت درآ مرشدہ شینوں کو برانے مل مالکول کے سوادوس سے لوگوں میں قسیم کرتی تو آج درمیا نے درجے کے ہزارو صنع کے موجود ہوتے جو ملک کے لیے از ص دمفید ثابت ہو سکتے تھے بین زخاندانوں کو حکومت کے خواردو صنع کے موجود ہوتے جو ملک کے لیے ارض دمفید ثابت ہو سکتے تھے بین زخاندانوں کو حکومت کے گارنٹی دیتی ہے اور وہ ہمیشد ہر غلط حکومت کے جاتھ صفید وکرتے ہیں۔ آج کل اسی قسم کے گارنٹی دیتی ہے اور وہ ہمیشد ہر خلط حکومت کے جاتھ صفید وکرتے ہیں۔ آج کل اسی قسم کے گارنٹی دیتی ہے اور وہ ہمیشد ہر خلط حکومت کے جاتھ صفید وکرتے ہیں۔ آج کل اسی قسم کے گارنٹی دیتی ہے اور وہ ہمیشد ہر خلط حکومت کے جاتھ صفید وکرتے ہیں۔ آج کل اسی قسم کے گارنٹی دیتی ہے اور وہ ہمیشد ہر خلط حکومت کے جاتھ صفید وکرتے ہیں۔ آج کل اسی قسم کے گارنٹی دیتی ہو سکتے تھے دین دخاند اور وہ ہمیشد ہر خلط حکومت کے جاتھ صفید وکرتے ہیں۔ آج کل اسی قسم کے گارنٹی دیتی ہو سکتے تھے دو موالے کی سے دین دخواند کی میں کے دولا کو موالے کو موالے کی کو موالے کو موالے کو موالے کی موالے کی کو موالے کو موالے کو موالے کو موالے کو موالے کو موالے کی کو موالے کی کو موالے کی کو موالے کو موالے کو موالے کو موالے کو موالے کی کو موالے کی کر موالے کر موالے کو موالے کی کو موالے کی کو موالے کے کر موالے کی کر موالے کے کو موالے کو موالے کو موالے کو موالے کو موالے کو موالے کی کو موالے کے کو موالے کی کو موالے کی کو موالے کو موالے کو موالے کو موالے کی کو موالے کو موالے کو موالے کو موالے کو موالے کو موالے کی کو موالے کو موالے کو موالے کے کو موالے کے کو موالے کو موالے کو موالے کو موالے کو موا

لوگ مزدورد ن اور کسانوں کے تقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کے خلاف سوشلسٹ کا الزام گوگر اور مبت سے لالمی مولویوں کا ضمیر خربیر کر وسیکنڈا کر واتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سود سے چلنے والے ہرکار وبار کو حکومت قبضہ میں لے کرا صلاح حال کرتی ہوئی عوام کے بیے مفید رہا سکتی ہے۔ آج کل ایک وجہ کلیف کی میں ہے کہ مختلف کا زخانہ وارون اوران ونچے سدوایہ وارون کی جمایت کرتے ہوئے مقامی حکام مزدوروں کے خلاف کاروائیاں کے کہتے ہیں۔ اس طرح یہ بڑے کو مزدوروں کے خلاف ران کا خوان چوس کرانی بلٹہ گئیں بناتے رہتے ہیں۔ کندیا ضلع میا نوالی ہیں ہٹر آل کرنے والے مزدور لیڈروں کا جیل میں رہنا اولیف ووسری حکموں میں مزدوروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنا اوران کو آنے والے ستوقع حالات وسری حکموں میں مزدوروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنا اوران کو آنے والے ستوقع حالات میں مزدوروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنا اوران کو آنے والے ستوقع حالات میں مرحوب ہوکرا بھی سے دھمکیاں وینا اور پریشان کرنا ایسی با ہیں ہیں جن کی تلافی ارسال لا حکومت کو فورا کرنی چاہیے۔

## زرعيترتي

مزاردی صاحب نے توقف کیا تو میں سجھ کیا کہ اب وہ اگلاسوال جا ہتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹری سے نظرا ٹھائی اور سوالن مے میں سے بچٹا سوال پڑھا " بنیا دی طور پرزرعی ملک پاکستان میں زراعت کو ملی نوش حالی کاسر شہد بنانے اور ترقی یافتہ زرعی ملکوں کے راب ہے جانے کے لیے کیا قدم اٹھا یاجا ناچا ہیںے "

انم ول نے بپلوبدلا اور گائے کیے سے ٹیک لگائی اور پھر نہایت تحمّل سے کھنے لگئے اس سلسلے میں علماردین کے متفقہ فیصلے یا ایک دینی بورڈ کی رپورٹ پرکاشت کا رول کوشری حدود کے اندراندرحقوق دیے جائیں جس سے وہ اطمینان کے ساتھ ساتھ زمینی پیدا وارکو بڑھا ہے جائیں۔ دوسری بات یوں ہے کہ بے جاجا گیرواریاں اور انگریزی خدمات کے عوض مربعہ جات دیے گئے میں واپس نے کو تربیب کوگوں میں تقسیم کر دیے جا میں جوزیادہ سے

زباده کاشت کرسکیس م

تیسری بات بہ کرسامان زراعت جدیدترین بنیا جائے اور زراعت میں برطرح کی آسانیال ہم بنیائی جائیں۔ سیم و تھور کے انسداد کا خاص انتظام کیا جائے۔ مک بین ہمتری ہے ورآمد کے جائیں اور بین ہمتری ہے ورآمد کے جائیں اور بین ہمتری ہے ورآمد کے جائیں اور غیر تروعہ رقبول کو جلداز جلد حاجب مندول میں تقسیم کرکے ان کو بھی زیر کا شدت الیا جائے۔ آئے و ن کے سیلابوں سے ہو عظیم نقصان ہو تا رہتا ہے ایک عظیم منصوبے کے تحت ان کا انسداد بھی کہ اجائے ۔

## معكوس ترقي

ساتوال سوال بهارایتها مرحن بڑے بڑے شعد میں میں نعتی نصیب سے کیا چھوٹے شہرول، قصبول اور دیمات کواقتصادی بیماندگی کاشکا زمیس کر دیا اور معکوس ترقی کوحنم نهیں دائے ؟

کینے گئے : اس کا جواب میرسے پہلے بیان میں بڑی صدیک آبیکا ہے۔ تاہم آتی بات
کا اضا فہ ضروری ہے کہ درمیا نے درجے کی صنعتیں ضرورت کے مطابق مختلف علا قوال میں قائم
کرنی چاہئیں۔ بیں جب ایم پی اے تھا اس وقت میں نے تحرکیب کی تھی کہ علاقہ کا غال بنائع ہزارہ میں مکڑی کے کارخانے قائم کے جائیں جن سے کروڑوں روپے کی آمرنی بھی ہوسکتی ہے اور لاکھوں متقامی افراد کوروز گار بھی مہیا ہوسکت ہے۔ لیکی عمواً مکومت کے خاص طبقے مون اپنے اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں یہ

بيوروكرنسي

میں کر رہا تھا اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ ہمارے ملک میں بیور و کرنسی کی گرفت انتها ئی

مضبُّوط ہوتی جا رہی ہے

مولانا غلام غوث صاحب مزاروی نے فرمایا:

مویودہ مکوست نے بسیدوں سی ایس ہی افسوں کے خلاف موڑ کار وأبیال کر کے اصلاح کے لیے ایک اجھاق م اٹھایا ہے۔ اگرانٹی کرٹش محکمہ خودکرٹش کا شکارنہ ہوتووہ ان افسرون كى اصلاح كے ليے برائور ثابت بوسكة ب، اب يم نے ايم بي ليے بونے كى يشيت سے یرتجوزیش کیتھی کدوہ اپنے ضلع میں دورہ کرکے الیے افسان کے خلاف شکایات سفنے کے يهام منادى كياكرير -بيان دينه والوس كفلات قانوني كارروائي ندمو-اگريمبران كسى معلط كافيصل كرواسكيس، يكسى كى شكايت خود كے كسكيں توفيها، ورندمسك سے زياد وستكين بونے کی صورت میں وزیر تعلقہ کورپورٹ کریں۔ یہ بھی اصلاح کا ایک اچھاط لقیرتھا۔ ایک تتجوز په پیچېپش ، د نی تقی کوج به خللومول اورحاجت مندول کی رپوژیس تصانول میں ورج بند کی جاتی ہوں ان کوایس بی کے دفتر میں ایک صندوق کے اندراینی ریوٹیں اور شکایات داخل کرنے کی اجازت دی جائے ۔ مگراے بساآرزوکہ خاک شدہ! ایک بڑی خرابی یہ پیلے ہوگئی ے كدبيض افساراه راست بحرتى كريے جاتے ہيں جب كنيے سے برستے برستے ايك آدمى اینی فابلیت کے کا طرسے اونیے منصب کائ رکھتا ہے۔ ایسے برانے آڈمیوں کونظراند*اد کی* براه راست تقريقينا غلطب

# تعليبي مَسألل

اب تعلیم کامسکذریر بحث آیا۔ انہوں نے کہا یہ تعلیم کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا
سکتا اور اس سے عام کرنے کے لیے حکومت خود سوچ رہی ہے۔ ہم صرف ید کمنا چا ہتے ہیں کداگر
تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاتی تربیت نہیں ہے تو تعلیم سے کا حقہ مقصد حال نہیں ہوسکتا یہ
"اب کا کی تعلیم میں بڑا نقص یہ تھا کہ ایک تعلیم توصوف حاکم پیدا کرتی تھی اور دوسری

تعلیم محکوم - اس سلسلے میں حکومت نے اگر حیابیاک اسکولوں اور بعض ووسرمے اسکولوں کا امّیاز ختم کرنے کا علان کرویاہے ، تیکن اس بات کی ضمانت اب بھی نہیں ہے کہ بتعلیم افتہ کے لیے روز گار مہیا کیا جائے۔حکومت نے ہرفن کے لیے علیحدہ کالج رکھے ہیں۔اس فن ہیں ممارت کے بعداس کوروزگاردینا بھی حکومت کا فرض ہے۔اس سلسلے بیں ایک اہم اِت بیہ کریٹرک تک تعليمين ديني اوردنيوي تمام ضروري معلومات آجاني جابئين اس كه بعداً كوئي النجينية كك كالج ميں جانا جائے ہے تواسے ولم مجیج دیاجائے ، زراعتی كالح كى طرف جس كارعجان ، واسے ولم ل بمبحاديا جاسے اورونوجان وكيل مجسرسك ياجج بنناچاستة بهوں انھيں كسى دينى كائج بيں واخل كنا يا بيد - اس سليل مي ملك كي الله دس فوقاني عربي مارس كوملاكسي اندوني ما خلت ك اسلامی کا بخسلیم کولیاجائے۔ان کے فارغ اتھیل صارت کو مکورہ عمدے اسی کرٹیکے مطابق ديدجاً ميں جو گري ووسرے فنون والول كے لي خصوص بيں - مك ميں اسلامي آئين ، اسلامي قانون اوراسلامی فیصلول کی صورت میں اس کے بغیر کوئی جارہ ہی نہیں ہے ورشاس کے بیمعنی ہوں گے کہ دوسرے کالج اور درسگاہیں توحاکم سپ داکریں اور قرآن وحدیث سےعلوم محکوم پئيداکريں 4

### فكبأا ورنوجوانول كاضطراب

ہمارے آخری سوال عطب اور نوجوانوں میں بھیلے اضطراب کا کیا حل ہے ہم کے جواب میں مولانا کا پیلا جملہ توریہ تھا کہ عظب کو خیر کلی ایجنٹوں سے اشامے پر "اسلامی جمعیۃ الطلبہ "یا دوسر اموں سے کوئی جماعت قائم کرنے کی اجازت نددی جائے "اس کی مزید دضاحت کرتے ہوئے انسوں نے فرایا یہ گؤشت تہ جنگاموں نے بھی یہ نابت کر دیا اور میں انہ کی میں خربی پاکستان گرزمنٹ کے ایک رئیس نوط میں میں یہ بات آجی ہے کہ :

اسلامي جبعته الطلبه كاتعلق مودودي جباعت سيسه اورمود وري جاعت

كى بارى بيى عوام يى جۇسكوك وست بهات بيى دە اب كسى سىخفى نىيى بىن = ایک صاف بات بوخانق ریرا ابوایده با اکسی ب، به بی کرموه اداره مامود جاعت ا بروه عالم جامر کی ساماری کواسلام وشمنی کی وجبست براسم تناہے اس کے خلاف مودودی بارٹی جمعة برويكينده شروع كرويتى ب يفاص كواس كى نكاه كرم جمية على راسلام ،اس ك كاركنول اور اس كادارون يب يفانيمير عن خلاف مودودي جماعت اضريروش افراد اورموت دايان مروب نے ایری جوٹی کا زوراس بروسگینٹرسے پراگایا کہیں سوشلسٹ ہوں، میں بسیموں باراس كى تردىدكريكا بول-لين اپنى محضوص اغراض كى خاطرىد دىٹ لگائے جارہے ہیں۔ گرقدرت نے اب فیصلے کا دقت بہم پنیا دیاہے ۔ میں مودودی صاحب کوچانیج کرتا ہوں کراس دقت امریحیہ <u>ف</u>ىيودكو دوائى جهازدے كرسركر دام مانو *كې غيرت كوتياننج كيا ہے - دوا كيں اورميرے س*اتھ ايك بينج رتيقتر كرس ميس وشلزم اوركيوزم كيضلات تقرير كرول كا ادروه امركمير سيسفارتي ا در تجارتی تعلقات منقطع کرنے کے لیے ندصرف حکومت پکتان ملکترام مسلم مما کا است مطالب كرين اس طريق كارسے ندكوئي مجيه سوشلسٹ كەسكے گا ورىندمودودى جماعت كوامر كم كارىمنى . اورسلمانوں کی وقتی ضرورت بھی گوری ہوجائے گی۔امر کھیے علادہ ہمارے ملک سے بڑے رِّت مل ما لكان اوزا و نيچ سسسدما يه دار بعض مولويون كوموثرول مين ليه ليه تهيرسه ين اور جمعية على اسلام ك خلاف محض اس ليسوشلزم كاير وسكندا كرسه بين كدوه عزيب مزدوق كے جاز شرعی مقوق كی حامی ہے -اگر يہ لوگ صحيح معنوں ميں كميونرم كے مخالف ہوتے تو انہيں جمعية على اسلام كومبارك بادويني جاسية هي جسن يكتان ليبراي في كويرتقين ولايد كميوثون كايرديكنداصيح نهيل بي كماسلام مي مزدورون اوركسانون كے مسائل كاحل موتجود نهيس اسلام کامل دین اور کمل فربب ہے اس میں مرغزیب کے لیے روائی کیرے ،تعلیم ، علاج اور مکان کے يے انتظام كى ضمانت موجود ہے اور ہر طیقے كے مسائل كاحل بن تحل طور رِیتاً يا گیا ہے ۔ چپ ننچه ايربار نی اورجمعیة علماراسلام نے پاکت ن اوراسلام کی تفاظمت کے بیشترکہ جدوجبد کا عمد

کرایا ہے۔ اس سے امرکی کے ثالثوں ، سا مراج طاقتوں کے آلہ کارلوگوں اور بل مالکان کو لیسٹو پڑگئے ہیں۔ ایک اہم کشتہ اس سلسلے ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے جمعیہ علی راسلام کے بارسے ہیں یہ غلط پروسیکیڈہ کیا ہے کہ وہ سوشلزم کی جامی ہے۔ انہوں نے دراصل کر وڑوں مسلما نوں کے ذہبی ہیں یہ تصوّر بٹھانے کی کوششش کی ہے کہ بعض علما رسوشلزم کو جائز قرار ہے مسلما نوں کے ذہبی ہیں یہ تصوّر بٹھانے کی کوششش کی ہے کہ بعض علما رسوشلزم کی ضورت کی ہے۔ اس طرح ان جم نما داینے ہی سوشلزم لوگوں نے علی کا ام کے کرسوشلزم اور کمیوزم کے لیے مسیدان صاحت کرنے ہیں مدددی ہے یہ

م تخرمی طلباری جماعتوں کے سلسلے میں انسوں نے مزید کہا کہ جو فالب علم اوراُن کی انجم میں طلباری جماعتوں کے سلسلے میں انسی خدمات پر کوئی قدخوں نہ لگائی جائے۔ انجم نیں غیر ملکی تعلقات سے بری ہیں ان کی عزت افزائی کی جائے ،کیؤ کھ ستقبل میں ہی قوم بلکہ ان کے تمام مطالبات منظور کرکے ان کی عزت افزائی کی جائے ،کیؤ کھ ستقبل میں ہی قوم کے معاربینے والے ہیں -

اب توواقعی اس حالت ہیں بیٹی ناشکل تھا۔ بات چیت ختم ہوگئے تھی اور کمرے سے باہوتھی در کمرے سے باہوتھی در کمرے سے باہوتھی در کا ہجوم مولانا سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کے ورمیان مزید حال رہنا مناسب نہ سجھا۔ اس ہے مولانا سے مصافحہ کرکے اجازت طلب کی حب ہمین جمیل پر اپنی جو تیوں کی طرف بڑھا آر ہم تھا تو ریاض نے چیکے سے تبایا کہ اس نے خاصی تصوریں بنالی ہیں۔ کام چل جائے گا۔

### انطرويو

(یہ وہ اُسڑویوہے ہولاہ کورست شاتع ہونے والے ۱۲ برجُولائی مشکلہ کے ہفت روزة قدیل میں جیاتھا)

### تعارف

پاک تان کے عوام کی برقستی ہے ہے کہ وہ گذشتہ کتی برس سے تجرباتی دور میں سے گزرہ ہیں۔ اس مخصر سے عرصے ہیں انہوں نے سیاسی اور معاشی تبدیلیوں کے کئی دور دیکھے ہیں، نیکن ابھی تک کوئی دُور ایسا نہیں آیا ہے اسیافزا کہ جاسکہ اب بھرنی مبوری حکوست کا نعرہ بلند ہورائی ہے۔ آزادانہ انتخاب کی آمدآمد ہے ووٹروں کی فہر شیں تیا ر ہوچکی ہیں، انتخابی عطقے تقسیم ہوچکے ہیں اور قوم آنے والے اکتور کے میں کی کی مشاری کی منتظرہ جبب مک میں مبدوری حکومت کا قیام عمل میں آئے گا۔ یہ مٹروہ جانفزا بھی آج کل شاجا رائے ہے کہ نئی قیادت ہمارے معاشرہ کے متوسط طبقے سے انجرے گی۔ دوسری طوف اس خدشہ کا اظہار کیا جا رائے ہے کہ ون یونٹ کی تنظرہ جب کہ میں مشمی بھرسرا یہ داروں، صنعت کا روں، کہ ون یونٹ کی تنہ کے بعد حکومت بھرمشمی بھرسرا یہ داروں، صنعت کا روں، اور ورڈیروں کی آغوش میں نہا جا جائے۔ یہ کش کھن جاری ہے اور اس کا فیصلہ پاکستان کے بارہ کروڑعوام ہی کریں گے۔

وطن عزیز کو آزادی کی گران ماید متاع سے سمکنار ہوئے تئیس برس ہورہے میں یہ بالكل بجائه آزادي كے وقت جارے سائے ايك ٹھوس اور واضى نصب العين تھا۔ جس منزل کی طرف جهیں بڑھنا تھا وہ معین تھی۔نظریہ پاکستان کا مقصدیہ تھاکہ اس سرزين يراكب ايسي تحكومت اور معاشره قائم بوعج اسلامي اصولول كيعين مطابق بهو کیزیمہ بی نظام گوگوں کی سیاسی ا وراقتصا دی ترتی ا ورمعاشی بہبود کا ضامن ہوسکتاہے لیکن آزادی کے بعد قوم پرکشن گھڑی اب آئی ہے بعب کونظریا تی کشاکش اس حد سیک بڑھتی جارہی ہے کر تحفظ آزادی کا تصور معی وصندلار الی ہے سیاست وال ایک ووسرسے کے نملافت تعصیب اور تنگ نظری کا اظہا رکرتے ہوئے الزام تراشی اور وشنام طازری میں اضلاتی اقدار اورسیاسی تقاضوں کو بھی فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ افسوس کا مقام تویہ ہے کہ" اسلام بیشنداور سوشلسسٹ" کی اصطلاحوں نے" اسلام ا در کفر"کی بحث کو جوا و می ہے - ہرفریق ایک دوسرے کو شرابیند، غدار ا ور و لمن وشمن قرار دینے میں بیش بیش ہے - سیاسی فضا اس قدر مکدر ہورہی ہے کہ نئی نسل كيد معب وطن كى بيجان مشكل جوكئى ب - كذشة كى برس سے ممارے ساسى رہناؤں نے عوام کے دلوں کی وحڑکنوں کونسیں شا ،اگراہیا ہوًا توحالات اس قدر روب انحطاط نہ ہوتے ۔عوام کے دیوں کے اندرایک اضطراب ہے کہ وہستقبل میں وجوفر میں آنے والی عوامی مہورہ کے بیے بہترا ورسیعے محسب وطن پاکسانی لیڈروں کا انتخاب كرسكين - اس نقطة نظرسے ہم سياسي رينها وَں سے طاقاتيں كررہ ہيں اور ان سے ان کے ماضی کی روشنی میں مکک کی موجودہ سسیاسی صوریت حال اوران کے ا پنے عزائم اور وطن کو ربیش خطرات سے متعلق خیالات پوچ رہے ہیں - اس بار بهمارى ملاقات كل بايستان حمعية علما بهميلام كم نسراه جناب ولأنا غلام عوث مبزاروي سعے ہوئی ۔

مولانا غلام عوش صاحب ہزاردی کی ذامت محتاج تعارف نہیں۔ ا ۔ جمعیتہ کے سرواہ میں ہوتا ریخی حقائق کی روشنی میں علما رفق کے اس سلسلہ کی کوئی ہے حس کا آغا ز حفرت محدوالعت أنى رحمة الله عليه كى ساعى سے جَوا اور عس في مفرت شاہ ولی السُّد محرّستِ وطوی رحمہ السِّرعليدكے افكارونظريات سے نشوونما پائ-بعارُل اس جها دى تنظيم كى سرريتي شاه عبدالعزيزج سستيدا حد شبيد ً ا ورمولا أشاه اسمايل شہید ایسے اکابرسنے فرائی اوراس تنظیم کے بزرگوں کی علمی تبلینی، اصلاحی، تربیتی تحركي اوراخلاتي طاقت اورقر إنيوں كى بدولت مك وملت كو برطانوى استعار کے جابرانہ تسلّط سے نجامت ملی ا ورخطہ یک سرزین پرمسلمانوں کی آزادمملکت کی بنیاد یر کئی ۔ آج میں حمعیتہ علماء اسلام سیاسی میدان میں سرگرم عمل ، اور کوشال ہے کہ دس سالہ ایوبی آمریت کے بعدا قتدار غداروں کے لیے تمد می<u>ں دینے ک</u>ے کاتے ان لوگوں کو سونیا مباسے جوسیح مسلمان اور شیع رسالت کے پردانے ہیں ۔ محترم مولاً غلام غوث -صاحب ہزاردی نے جمعیت کی می مختر اریخ بیان کی تو ذہن میں کئی سوال مجرائے۔

م کسیں ناز **•** 

### مُوعِوُده سياسي صُوريتِ حال

ایک سوال کے جاب میں مولانا غلام غوش مبزاروی نے کک کی موجُود وصُور بیال پردوشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہیں ہونے والے انتخابات فیصل کئی ہوں گے بہرآزادی ے کے اِنیس برس سے زائدع *صرار ڈیکا ہے کیکن ابھی کمپ کوئی ایسی حکومت س*یاں . قائم نهیں بوسکی حبر سے عوام طمئن ہول - اس عرصہ بیں حکومت نے حب قدر بیٹے کھائے اورحبب نئي حکومت قائم ہوئی تواس کے لیے دعوسے سی کیاگیا کہ وہ فلاحی ہوگی لیک انجا کار وه فلاح مسلكت ثابت نه بوسكى ا وعوام طمئن نه بوئے اس ناكا مى كى اعلباً وجربي بينك جومِی حکومت آئی وه امرکیه یا رطانید کی وظیف خوارتھی- ان کے کاربردازان عوام سے مطنے ، ان كم مسائل معلوم كرنے ، انھيں اخلاقی ،سماجی ،معاشرتي بہبود كے وسائل مسياك نے اور اسلامی قدر د ں کواحاگر کرنے کی بجائے غیر ملکی ایجنٹوں کے اثنا روں پر چلتے رہنے اورعوام وسیع ترمحرومیول کے سندیس ستے چلے گئے ۔اب رسول کے بعد پاکستانیول کے دلول میں اميدى بيكرن حلوه كربهوتى ب كتمبهوريت اورنوش حالى كى منزل يانے كاببلاسنىرى موقع باتھ لگ راج ہے، لهذاوه کسی قدر طفن میں اور ستقبل کی طرف ا میدالگائے بیٹھے ہیں یو کم مایکان کے قیام کا مقصد برصغیر کے مسلمان عوام کوبرطانوی دور کے غیراسلامی اور ظالماند نظام کے قوأمين سيرنجات دلاكراسلامی نظرايت ·اسلامی اخوّت ا دراسلامی مساوات پيني نظام کمنت قائم كزنا اوراسلامي معاشروني تشكيل تها-اس بيهاب مرفردكي ميي كويشش موني حياسي كدوه اس تقصد كويُواكسة ماكم آزادى كے تقافے وش اسكونى سے يُورے بوسكس -" آب کے خیال میں ملک کوزیادہ ترکن لوگوں سے خطرہ ہے ، یہ ایک ضمنی سوال تھا مولانا ہزار دنی گویا ہوئے کرمیرسے خیال میں ملک کوسیب سے زیادہ خطرہ سا مراحی ایجنٹوں سے ب بخیر ملکی سراید کے بل بوتے پر ملک میں انتشار تھیلار ہے ہیں اورانتخابات کی راہ میں روڑسے اُلککر ارشل لارکوستقل طُورِرِعِوام پرسلط رکھناچاہتے ہیں کمیا آپ کا اشارہ کلی خاص جماعت کی طرف ہے 4

آس سوال پرموانا غلام غوث ہزار دی نے کہا کہ میری مراد ہرائیں جاعت سے عمواً اور جماعت اسلامی سے ضوصاً ہے۔ جوامر کمیہ سے اماد لیتی ہے۔ میں امر کمیر کو پاکشان کا دشمس نمبرا کمیہ سمجتنا جوں کینو کمہ وہ ہمارے ملک میں افتراق وانتشار بھیلاکر ہماری آزادی اور ہمارے دین کوئتم کرنے کے در ہے ہے۔ لیکن ہم اس گھنا ونی سازش کو کمبی کامیا بنے ہونے دیں گے۔

### جماعت اسلامی – امریکی جماعت

گذشته دنون شرقی پاکستان کے مولانا راغب من صاحب نے یہ الزام لگایا تھا۔ کہ جماعت اسلامی نے میں اسر کی مفیر کے توسل سے ۲۸ ہزار دیہ دیا تھا ہے رہے میں پر سمید بھت خان لیا قت علی خان نے امر کمی سفیر کو ڈانٹ ڈیٹ کی تھی۔

جبب بيسوال بولانا غلام غوف برزار دى كے سامنے ركھاگيا توانهوں نے كهاگين مولانا راغب احسن كا يقضمون نهيں بڑھا مولانا راغب احسن ايسے ذمه دارشخص كارہے بات كى ہے تواس كانبوت بھى تقينا ان كے پاس ہوگا ۔ ئيں توصر ف آنا جا نتا ہوں اور و توق سے كہ ہوں كار ميں توصر ف آنا جا نتا ہوں اور و توق سے كتا ہوں كذه باعب اسلامى امريكي كى جماعت ہے " قدر توقف كے بعد سولانا غلام غوث بزاروى كي نے گئے كر تا 10 گئے كي مرافو كار ميں مرزائيوں كے وكيل خواجه نديرا حراثة و وكي الله المام كور كے كہا تھاكہ جماعت اسلامى كور بي ممالک سے املاد ملتى ہے اور يسب كچھاسى املاد كى خواجه نديرا حمد الله و وكي بي تواجه نديرا حمد الله و وكي بي تواجه نديرا حمد الله و وكي بي تواجه نديرا حمد الله و وكي بي تاب الله وي مروم نے الله و وكي بي تواجه نديران وروم کے الله الله مرافودى من حب كوامر كيد سے املاد ملتی ہے ۔ مزير بران الدی بی بی تواجه کی وائر كيا اور كها كہ حضرت مولانا احرکائی اور ودى صاحب نے ہوگئا اور كها كہ حضرت مولانا احرکائی اور ودى صاحب نے ہوگئا اور كها كہ حضرت مولانا احرکائی اور

آفاد ترضی احیصاحب میکش نے ان کی شہرت کو داغ دار کرنے کی کوشش کی ہے بھرت کو ان محل احد علی اور کی کی کوشش کی ہے بھرت کو ان محد مارکر دیا دفعہ احد علی اور کی اما و لینے کا مقدم دائر کردیا دفعہ اس محد استفاقہ ابھی فیصلہ ولکب تھا کہ مولا اور خزنوی مُرحُوم کے مکان پرمودُودی ماحب کی طوف سے صلح کی سعی کی گئی ، مودُودی صاحب مُصرت کے کہ حفرت مولا فاصر علی مارکسین صاحب کی طوف سے صلح کی سعی کی گئی ، مودُودی صاحب میں میں مودودی صاحب کا اقبال اور کی شی صاحب کا اقبال جُرم تھا کہ ہم امر کی اما و لیت ہیں ، اگر مودودی صاحب پرامر کی ہونے کا محض الزام تھا توجی افعوں نے مقدمہ والیں لینے پر کیوں اصرار کیا اور صلح کی کوششیں کیوں کی گئیں ۔ مولانی فالم غوش صاحب نے یہ جو کہا کہ کا جائے ہیں مودودی پارٹی کے خلاف موسی کرائی فور و دی ہا کہ کا محت اسلامی کو ہرون مما کست ہموم سیکرٹری گورندنٹ نے پر لیس نوٹ جاری کیا تھا کہ جا عیت اسلامی کو ہرون مما کست میں مرکس کی میں بیش بیش بیش میں ہے ۔ صدا مداد ملتی ہے اور بہ جاعت ملک و میں مرکس کو میوں میں بیش بیش بیش ہیں ہے ۔ صدا مداد ملتی ہے اور بہ جاعت ملک و مین مرکس کر میوں میں بیش بیش بیش ہیں ہے۔

# امریکی اماد کهاس سے ملتی ہے ؟

جماعت اسلامی کوامر کید کی طرف سے زیادہ ترفنڈز کہاں سے ملتے ہیں ؟
مولانا فلام عوث صاحب بزار دی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کوووی کا صاحب کو بھارت اور مفر بی جرمنی سے کانفرنسوں ہیں شرکت کے بیے دعوت نامے ملتے ہیں اس پرسابتی وزیر داخلہ قاضی فضل ادلی نے مودودی صاحب کے خلاف ایک بیان جی دیا تھا جس پر چکو مست نے مودودی صاحب کا پاسپورٹ فسبط کر لیا تھا تقاضی فسل ادلی ہے اس سے فرود دی صاحب کو کرالیوں کی ایٹ بیان میں مذید کہا تھا کہ بعض غربی ممالک کی طرف سے مودودی صاحب کو کرالیوں کی بیش کش بھی ہوئی ہے ۔ اس سے زرمباد لہ پراڑ بڑنے کا اندیشہ تھا۔ اس وقت لیبیا امر کیم کے زیراڑ تھا اور مغربی جرمنی بھی، مودودی صاحب نے اخبارات بیں قاضی فسل اللہ کے الزام کو چیلنے کرتے ہوئے کہا تھا کہ ثابت کروکر مغربی جرمنی اور لیبیا کے علاوہ کسی ملک نے الزام کو چیلنے کرتے ہوئے کہا تھا کہ ثابت کروکر مغربی جرمنی اور لیبیا کے علاوہ کسی ملک نے

معجھے کایہ کیپٹی کش کی ہے۔ یہ بھی اقبال جُرم ہے یہ جناب علام کو ش ہزاروی کے کہنے کا مطحل بیات انداز میں کہ کوگئیں کا مطحل بیا یہ تھاکہ مودودی صاحب اقبال جرم کرتے ہیں، لیکن اس انداز میں کہ کوگئیں خیر ملکم کی انجنسٹ نہ تجھیں

مولانا غلام غوث صاحب بزاره ی مجه درخاموش رسه - بیمرکننے گئے" مجه یا دہد کا کیک بارکا غذی بیم رسانی میں خلل بیل بول بوگیا تھا اور سارے پاکستان میں کا غذی شدید قلمان میں کا غذی شدید قلمان میں موقع برصوف جماعت اسلامی امر کمیسے کا غذی مصول میں کامیاب مرکئی - امر کمینے وافر مقدار میں جماعت اسلامی کو کا غذم سیا کیا - یہ کا غذی اضعارات کے تعدید ویا گیا اور اس کی قیمیت کیوں نہ وصول کی گئی - اس کا جواب آپ بست مرسوی مسئمے تے ہیں -

ایک اورسوال کے جواب میں کہ اسر کی مودودی صاحب کی کتابی اورجاعت اسلامی کا اللہ ی کا اللہ ی تھوک کے بھاؤسے گرات میں پنریڈ اہے "مولانا غلام غوث صاحب فرادی چند کی لئے کا اللہ ی کا اللہ ی تھے اور روز اسدام وزاس مارچ نخط کے گاشارہ کے آئے جس میں میال طفید می محزائب امر جواعت اسلامی سے پوچھا گیا کہ اسر کی تب اس منتکے وا مول شر تعالی کہ اور میں خرید اس بار میں طفیل محمد صاحب کا جواب ہے کہ اگر امر کی جماعت اسلامی کی کتابین خرید راج تو باکستانیول کو اس برفخر کرنا جا جسے اور آپ اس بار سے میں کیا ۔ کتابین خرید رکھنے گے کہ :

حبس قمیت کے عوض جماعت ِاسلامی ایمان بیچیا ورمودُودی صاحب ضمیر فروشی سیے کام لیں ہم اس رفیخ نہیں کرتے بلکہ لدنت بھیج ہیں

چورکی داڑھی میں بنے کا

مولانا غلام غوث صاحب ہزاروئ نے ایک خبر کی طوف توجیمبذول کرواتے ہوئے

متذکرہ محادہ کی دلچسپ صداقت کی تشریح کی: فرایا کہ صدر کی خان صاحب نے پچیلے دون کہ محادہ کی درجے خان صاحب نے پچیلے دون کہ اتھا کہ میرے ول میں شبعات ہیں کہ بعض جماعتین غیر ممالک سے امداد لیتی ہیں " اس پرمود ددی صاحب نے فوا میں بیان واغ دیا کہ ایسی جماعتوں کے متعلق تحقیقات کی جائیں - اور میرسے خیال ہیں مودودی صاحب کا یہ بیان " چور کی داڑھی میں تنکا یہ کے خمن میں آنہے ہے۔

فرمبن میں ایک اورسوال اُمجرائے مولانا یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی کوکن ذا تع سے امر کی امداد ملتی ہے ہ یہ

مولانًا غلام غوث صاحب نے فرایا کہ سی سوال ہرا برجَماعت اسلامی دھراتی ہے اكمصرته بهابق وزيرحبيب الشرخال نيجب جباعست اسلامى برالزام لكاياكه بدامركميه سياماد ليتى بة توان سے كماكيا كرعدالت ميں بوت بيش كياجائے -اس رحبيب الله زخان صاحب نے کہا تھاکہ "بسااؤقات ایک شخص قتل پایوری کراہے ،کسین اس کاعدالتی ثبوت نهیں ملتا ہے مرامر کمی اماد - تواسے غیر سرئی ذرائع سے ملتی ہے کہ منی آرڈر کی خررت ہے نہ رجیٹری کی - امریکی سفارت خانے ہے "خاص لوگ" گلی گلی کوئیچے کوئیچے ایسے ایمان فروش ، در ملت رشمنول کونلاش کرتے رہتے ہیں حوائن سے امال دلیں \_\_\_\_مولانا غلام غوث صاب بزاروی نے مزید کا کدامر کی سفارت نما ندے لوگ ٹیکسلاکی ایک فیکٹری میں . ۵ سے . ۹ مزار رویے کے لوگوں میں تقسیم کررہے میں اکر پاکستان میں نعتی بے بینی پیدا کی جائے۔ علاوہ ازیں رابطرعلم اسلامی می طرف سے لاکھوں روپے امداد سنے کا قرار خود کودوسی صاحب کررہے ہیں۔اخبا اِت میں پیسب کھے کھیٹ راہیے۔مودودی صاحب عالم اسلامی کے پلیسے فارم سے اپنی اسلامی خدمات "سرانیم دے رہے ہیں ،صدر ناصر کی شديدمخالفت كى حارمى ہے اور پاکستان ميں رەكرابسے طریق كاراختیار کيے جارہے ہیں جن سے صرف میں وداو اِمر کمیرکو فائدہ پہنچ رہاہے۔ مولاً فالم غوث صاحب ہزار دی کے نز دیک اسر کمیے ہے المادیلیے کا ایک طرفقہ
یم ہوسکتا ہے کہ بیال کی بعض انجنسیاں امر کمیے سے براہ راست تبعلق رکھتی ہیں اور ہو دو ہی گئی ہوتھ کی
کی جمی عقیدت مند ہیں۔ ان کمپنیوں کے توسط سے جمی جماعت مودودی کوا مداد طنے کی توقع کی
جماسکتی ہے۔ اس خمن میں مولانا نے ایک موٹرز کمپنی کا نام بھی لیا اور کچر تفصیلات جمی تبائیں۔

# امرمكينهيودى اوَرمَودُودى

مولا غلام غوث صاحب بزاردی نے بتا یک اس وقت دنیا میں دودھ رسے ہیں ایک اس کی اورایک ایٹی امرکی اورایک ایٹی امرکی دنیا ان دودھ روں میں نقسم ہے ۔ امرکی عرب کے خلات میں دودیوں کوسلسل اماد دے را ہے ادر پاکستان دشمنی کے ساتھ ساتھ امرکی کی طرف سے بھات کو املادا وراسلے کی ترسیل بھی جاری ہے دیکن مودودی صاحب کی طرف سے جو بیانات دیے جاتے ہیں وہ بھیشہ امریکی مفاوات کے لیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پرجاعت اسلامی کے ایک لیٹر رنے ویت نام میں امرکیکی پالیسی کوسرا طبا تھا۔ دوسرے ڈاکٹر عرب الرحیم سوکار نوکی وفات پرجاعت اسلامی کی طوف سے تعزیت کا کوئی بیان جاری نہیں بہوا۔ حالا تکہ اندونیشیا میں دفات پرجاعت اسلامی کی طوف سے تعزیت کا کوئی بیان جاری نہیں بہوا۔ حالا تکہ اندونیشیا میں جب سوکار نوکو ممت کا سختہ الٹا گیا تو مودودی صاحب نے ایک کی ب کھوڑائی جس میں انقلاب کی ذمہ داریاں ڈاکٹر سوکار نوکے غیراسلامی اعمال اوراشتہ کیت بہندی پرڈالی کی تھیں۔

جناب مولانا غلام غوث صاحب بزاره ی نیخ است کا اطهار کرتے ہوئے کہا کہ مؤود ی صاحب اور میال فیبل محر برروز اخبارات میں بدبیان دیتے ہیں کہ مصر شام بحراق لیدیں ، الجزائرا ورمین قصر کوفرن گوگئے ہیں ۔ بیکتنے دکھ کی بات ہے کہ بیود عرب پر گوسے برسارہ میں اور میودی (معاف کے بیے مُودودی) پارٹی ان اسلامی ممالک پرفتوں کے گوسے برسارہ ب ب اس سلم کی ایک کوئی بیسے کے کا اللہ کی عرب اسائیل جنگ شدوع ہوئی توسب سے بیٹ اس سلم کی ایک کوئی سے معدن اصرے خلاف ساری دنیا میں پروپگیٹلا کیا گیا۔ بیان تک جماعت اسلامی کی طرف سے صدر ناصرے خلاف ساری دنیا میں پروپگیٹلا کیا گیا۔ بیان تک

كەأردودا ئىجسىك مىن طفراحدانصارى صاحب نے جوہنيوايس امر كميد كے دفيه فزواراورسارى دنيا يس امركميك تق بس پروسكن لكرنے پراموريس - كلهاكده، زاصرام كليكا ايجنب في براسر جمعوث تھا ، اس پرستنزاديد كرصدرنا صرفے فرعون كے مسمد كے نيجے قرآن باك وفن كرايا ہے -تحقيقات پريدسب بايس من گھڑت ابت بوئيں -

اس تفصیل کے بعد مولانا غلام خوث صاحب ہزاروی پوچھنے لگے کراب آپ ہی بتائیے کرید ساری بائیں کس کے حق میں جاتی ہیں۔کیا میودلوں کے مفاوات میں امر کمیاد جاعت اِسلامی کوعلیے دہ علیحدہ کیا جاسکتا ہے اور کیا موڈودی صاحب اسلام کی بیضد میت کررہے ہیں ؟

### اسلام اوَرسوشلزم کی خبگ کیوں ؟

جمدیت علی راسلام کے سرواء سے سونسلام کے سرواء سے سونسلام کے تعالی رائے طلب کی گئی تو وہ جذبات الدید میں کہنے گئے کہ میں اس سوال کے جواب میں ایک اہم بات کہناچا ہما ہوں کڈل پاکستان جمعیت علما راسلام کے تمام ارکان سیج سنی مسلمان ہیں اور بہاری جماعت اس ملک میں اثعلامی دستورا دراسلامی آئین کے سواکسی دوسرے ازم کو برداشت نہیں کرسکتی بوشنص بھی اسلام کو ناقص قرار دے کر اس کی جگہ سی اور نظام کو لانا چا ہتا ہے ہم اس کو قطعًا غلط کار کئے ہیں ۔ گمر باوجو داس کے جہاعیت اسلامی اور اس کے زیر پرمولوی ہم زیسلسل یہ الزام لگاتے چلے ہیں ۔ گمر باوجو داس کے جہاعیت اسلامی اور اس کے زیر پرمولوی ہم زیسلسل یہ الزام لگاتے چلے اسے بین کہ ہم سونسلام پی اشتراکیت کے حامی ہیں ہے ہم ان کے اس الزام کی تردید کے لیے لیمنت انٹر علی الکاؤ ہیں رہی جموٹوں پرخدا کی لعنت ) کے سوا اور کیے نہیں کہ ہم ہر پر بہان کا دست انٹر علی الکاؤ ہیں اور اب پرختیفت واشکاف ہوجائے گی کہ مود کو دی ازم اور کوئیسی میں دودی صاحب کے دم چیلے مولوی اور انٹیکلوام کمین کے اکساتے ہوئے مہرے اس ملاک سے مودودی صاحب کے دم چیلے مولوی اور انٹیکلوام کمین کے اکساتے ہوئے مہرے اس ملاک سے مودودی صاحب کے دم چیلے مولوی اور انٹیکلوام کمین کے اکساتے ہوئے مہرے اس ملاک سے دیجی یہ رہے عالم اسلام ہی کا نہیں ملک مہرکر ور ملک کا قسمی ہے۔

### چین کا دوستانه سلوک

چین کے بارے میں آپ کا خیال ؟

مولاً اغلام غوث صاحب بزاروی اس سوال کو قطع کرتے ہوئے لوئے کہ جس جین نے پاک مھارت جوئے کو جس جین نے پاک مھارت جنگ کے وقت ہماری ا ملادی اور اپنے اخلاقی دباؤسے شرقی پاک تان پھارت کے حملہ کور وکا جماعت اسلامی اور مودودی صاحب جین کے خلاف پروپگنیڈا کرنے اور ساتھ ہی عربوں کو بزام کرنے پرا دھار کھائے بیٹھے ہیں ۔ اس غلط پوپپگنیڈا سے پاک جین تعلقات گرنے کا ندیشہ ہے ۔

# تحميث كاتقاضا

مولانا غلام غوف صاحب بزاردی نے کہا کہ پاک تان بین امیخریب کے بقوق کی جنگ کو کفرکا نام دے کرجاعت اسلامی سوشلزم اوراسلام بین مقابلہ کارہی ہے حالا تکہ ہو مصیب ملک پرسلط ہے وہ سرایہ وارانہ نظام حکومت اور سرایہ وارانہ اقترارہے ۔ اس لعنت کو آنار چینیکنے کی بجائے سوشلزم کے نظرے کو جرکہ ستظ نہیں ہے اور نہ جس کے مسلط بونے کا اندیشہ ہے ۔ قوم کو بتا بتا کو سوشلزم کے لیے وابین ہموار کی جا رہی ہیں ۔ اس نظراتی انتشار سلے کے اور وہ میابہ کو گالیاں کو فائدہ میونے سکتا ہے ، یا بھر مودودی کی کا فرانہ باتوں پر پر وہ پڑ سکت ہے اور وہ صحابہ کو گالیاں ککھ کر بینے ول کی تو بین کر کے اور قرآنی احکام میں تبدیلی کی اجازت دے کر بھی مسلمان کے مسلمان کہ لات بین سرایہ وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے ہیں اسلام مسلمان کو بین ناچا ہیے ۔

# أولزم جعيته كي نظريس

آپ اورآپ کی جماعت پر مجی سوشلسط ہونے کالیبل جبیاں کیاجا آہے ؟

اس سوال کوس کر مولانا غلام عوث صاحب ہزاروی چرکے اور کھنے گا کھ میں سوشلام کے قائل نہیں ہیں۔ ہم دیل سلام کو مزور ور وں بھانوں اورامیر وغریب کے تام مسائل سے حل کا کو کا مل دین جھتے ہیں اوراسلام کو مزور ور وں بھانوں اورامیر وغریب کے تام مسائل سے حل کا ضامی تصور کرتے ہیں۔ ہم نے پاکستان لیببار پی اور ملک سے بچاس لاکھ مزور وں کو یہ اور کا یا میں خور کو تا میں اور اسلام کا رضا ندواروں کو یہ نہیں وے سکت ، اسلام کا رضا ندواروں کو دیسر اید واروں کے ناجائز مال یا تماری مشکلات کا حل پیش نہیں کرسکتا ، یا اسلام کا رضا ندواروں ورمی ہوئے ہیں کو اسلام نامی کو یہ تھیں دلاتے رہتے ہیں کو اسلام زندگی کے تام دھوں کا ملاواکر نے والا ہے کسی سمان کو حد وہی تیم ہوئے کے دامن جمہ سے ایوس نہیں ہوئے وکے لیے روٹی ، ہرنگے کیلے کیڑا اور نہیں ہوئے وکے لیے روٹی ، ہرنگے کیلے کیڑا اور نہیں ہوئے کے ایس کا معیار موڑوں اور مرب کھرکے لیے مکان کی ضمانت موجود ہے ۔ اسلام عزت و شرافت کا معیار موڑوں اور نہا ہے ۔ سیکھوں کی بجائے کروار کی لمبند کی قرار و تیا ہے ۔ اسلام عزت و شرافت کا معیار موڑوں اور نہا ہے ۔ اسلام عزت و شرافت کا معیار موڑوں اور نہا ہے ۔ نہیکوں کی بجائے کروار کی لمبند کی قرار و تیا ہے ۔ اسلام عزت و شرافت کا معیار موڑوں اور نہا ہے ۔ اسلام کا بنا کے کروار کی لمبند کی قرار و تیا ہے ۔

مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی نے پھرکہا کہ ہم سوشلزم اور کمیوزم کے بارے ہیں تخریا وتقریاً ہیزاری طاہر کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا کیا علاج کہ امر کمیرے وظیفہ خوارہم پر سازام لگا کو اپنے چیاسام کونوش کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اب ہیں نے یفیصلہ کیا ہے کہ اگر طواوں کے بیسوں میں کھیلئے والا مولوی مجھے سوشلسٹ کے گاتویس اس کو میودی کہوں کا کی خوکہ ایسا پروپیکی آلم صرف امر کی اوراس کی اجائزا ولا و میود کے لیے ہی فائدہ مند ہوسکتا ہے۔ بیشتر اس کے گفتگو کا سلسلہ آگر طفتا ، مولانا علام غوث صاحب ہزاروی نے کہا کہ اسلامی سوشلزم یا شوانم ایسی کی اصطلاح نہ ہم نے کہ بھی استعمال کی ہے اور نہ استعمال کرنے کی اجازت وی سے انہ ہی میں اس کی اصطلاح نہ ہم نے کہ بھی استعمال کی ہے اور نہ استعمال کرنے کی اجازت وی سے انہ ہی ہی اس

مستعارا وغيرمكي اصطلاحات محتاج بين

# مادرِمِّت کی منحالفت کیوں کی گئی ہ

مولانا آپ نے گذشتہ صدارتی انتخابات میں ایوب نمان کے مقابلیں اور ملست کی کھنٹ کیوں کی تھی ؟

مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ کہ یہ جمعیۃ علم راسلام کا جماعتی فیصلہ تھا کہ مادیلت عورت ہونے کی بنا پرصدارت کے قابانہ یں اس کے ساتھ ساتھ یہ جماعتی فیصلہ تھا کہ ایوب خان قرآن کے احکام کی تھا کہ اعت وصلہ تھا کہ ایوب خان قرآن کے احکام کی تھا کہ کے بعث ووٹ کے قابل نہیں رہا ۔ اس لیے جمعیۃ نے اپنا ہیسلامید وارکھڑاکرنے کا فیصلہ کیا ۔ اس سلسلے ہیں ہاری نگا ہ انتخاب شرقی پاکستان کے سی امید واریتھی ۔ لیکن جب جمعیت علما راسلام اپنے اس فیصلے کی روشنی میں تھروہ وقت کے اندرا پنے کسی امید وارکونہ یں دیے جائیں گے ۔ اب نہر کسی قریم کی اورٹ دولوں میں سے کسی امید وارکونہ یں دیے جائیں گے ۔ اب اس فیصلہ کی صداقت پر بھی شک کیا جائے تو ہم کیا کہ سکتے ہیں ۔

### انتخابات اورافسه شاہی

مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی سے سوال کیا گیا کہ کیا انتخابات وقت پر ہوں گے؟

اکپ نے فرمایا کی جہان کے سے اختیال ہے انتخابات وقت پر ہوں گے اور حکومت بھی

یر بھیں ولار ہی ہے۔ لیکن اس غیر جانب لا لندا علان کو حکومت کے سول افسروں نے بذام کرڈ الآئے۔
ابھی آج ہی مجھنے پر لور کے ڈی سی کا نوٹس ملا ہے کہ دوماہ کے لیے تہا الواضلہ میر نے صلح میں منوع
ہے۔ چندون سے لے میری اور حضرت مفتی صاحب کی تقریروں پر ساہی وال میں با بندی لگادی
گئی جس کو بائی کورٹ نے نیسوخ کردیا۔ قصبہ ڈھرکی ضلع سکھ بیس ہمارے جلسہ کی مناوی

کرنے والے کو وال کے بدرعاش بیر (بستدب) کے غنڈوں نے زد دکوب کیا اور بھرات کو البکے ہمارے چلسے برحملہ بھی کیا چکوست نے ستر چملہ آوروں کو گرفتار کیا۔ لیکن ساتھ ہی ڈوٹرزل سباخ مولاً عززات صاحب بجرگرفتا ركه ليے كئے - ووسرے لوگول كي ضانتيں برگسكيں كيون مولاً ا ابھي مك يا بندسلاسل مين - ان كے ساتھ غيرانساني سلوك كيا جار اج - ہمارے ايك عالم دين مولانا لقمان ضلع مظفر ومص حبسيت مطيحك بدانتخاب الوسه بين - انعين هي تقرير كرن كراجازت نهیں دی گئی۔اسی طرح ہماری حماعت کے مولاناعبدالعبیدندیم ڈیرہ غازی خال والتے بلے ہی بندیں - علاوہ ازیر جمعیت علماراسلام مے مبت سے بزرگ اورعلمار دین کوحکومت نے مانحیت افس*وں کے* اشارہ پڑھلیوں ہیں بندگرر کھاہے اور میں ہمجتیا ہوں کہان ماتحت **ا**فس*و*ں نے حکومت کی غیر جانبداری کی مٹی ملید کروی ہے اور سمیں ان واقعات میں سیاسی یا ٹیول ور غيركلي ايخبلون كالم تصعلوم بتواسد عجيب بات ب كفيريورك وي سي في معية كـ ١٩مكي کے جلوس کو بھی یہ کہ کز کا لنے کی اجازت نہ دی کداس اریخ کو بوم شوکت اسلام کا حاکوس ہے حالانكه يوم شوكت اسلام كاجلوس ١٦ مِن كؤكل نقا- وكيصير بماركي مخالفت كيشوق ميس افسان سال كم غلط بيانيوں سے كام مے رہے ہيں - ميں صدر محلي خال سے درخواست كرا ہوں کدان کے سواا درمیں سینکڑوں غلط کارافسان موعجٌ دہیں جوانتخابات میں حکومت کے غيرجإنبدارانه رويه كقطعاً خلاف ورزى كرريبته بيس -اس طرف بعبى توجه دينے كى ازسبس

# حكدا ورغنطي كون شقيه

(مولانا غلام عون صاحب ہزاروی کی عربی سال بین پون صدی کے برابہ ہے ۔ کو ترکاسا دہ لباس پینتے ہیں۔ آپ پر ۲۷ مئی نظائہ کو قاتلا ندجما ہوا تھا جب کی نہریں انسارات میں بھی شاتع ہوئیں۔ ہست خسار پرمولانا ہزاروی نے ہقا نلانہ جلے کا پرش ظرد میش منظر بیان کرنے کی زحمت فرائی۔ اس روز بھی ان کے اہتھ پرپٹی بندھی ہوئی تھی اور ا دور کمس کمیں نشانات تھے۔)

مولانانے قاتلان ملکی تفصیلات بناتے ہوئے کہاکہ راولیٹی میں جمعہ بڑھاکر جب میں مانسہ ہ جانے کے لیے بسول کے اڑھ تک پہنچا تومیہ ہے ہم اہ بہت سے دوست تھے۔ ان میں مانسہ ہ جانے کے لیے بسول کے اڑھ تک پہنچا تومیہ ہے ہم اہ بہت سے دوست تھے۔ میں نے پوچاکہ میں کیسکی اس بس میں میرے ساتھ کیا کہ جانے گئی گئی ہے۔ انموں نے جا اب دیا کہ میں کہ کی چاہی ہی سے جا وَل گا۔ میں نبی وہ اسی بس میں سوار ہوگئے۔ میں نے دجہ پوچی تو انموں نے سرگوشی کے انداز میں کہا کہ وہ (اشارہ کرتے ہوئے کے) ایک آدمیاں میں آدمیوں کوب میں سوار کرکے چلاگیا ہے اوراس نے آپ کی بچان جی کرائی ہے۔ مجھے یہ بینوش خص شتہ نظر میں سوار کرکے چلاگیا ہے اوراس نے آپ کی بچان جی کرائی ہے۔ مجھے یہ بینوش خص شتہ نظر میں سوار کرکے چلاگیا ہے اوراس نے آپ کی بچان جی کرائی ہے۔ اوران آدمیوں کی درکات وسکنات مسود الرحمٰن نے ان آدمیوں کے یاس بیت ول بھی دیکھ لیے اوران آدمیوں کی درکات وسکنات

سے ہمارا شبیرتقین میں بدل گیا دیکن ہماری سہومیں دفاع اور بجا وکی کو فی صورت نظر نہ آتی تھی حولمیال کے قریب میونیخے سے میلے اللہ کریم نے دل میں بینفیال ڈال دیاکد اندھیرا ہونے کو ہے بهتر بصفر نبدكر دیا جائے بینانج یتب بس کھٹری ہوئی تومولانا مسعودالرحمٰن نے میار موگییں ا شمایا اور مهم ایمی اترنے ہی لگے تھے کہ وہ نینوں غندے بے قابو ہو گئے " اینا شکار م تھ سے ما آ ويكوكربسوچ سجع مجرير ملكرويا اسى أثنار مين ان مين سے ايك غنٹرے نے نيفے سے كوئى چنزلکالی پیم ویں نے فوراً ہی فائر کی اواز سنی میں نے لینے بدیرتنا بل غندے کے ان تعصف وطی سے تهامے رکھے۔ باقی دوغنط وں کومسعودالرحمٰن صاحب نے مجھ کک بہنچے کا موقع ہن دیا۔اس کش کمٹ ہیں میرسے اس محسن کا لم تھ بھی زخمی ہوا اوران کے لم تھ سے بہنے والے خون سے مسیحے کیڑے مہی لت بیت ہوگئے۔غنائے سمجھے کام ہوگیا بینانچدا کیس نے فخریدانداز میں میازام ہے کر كماكمولوى كوگولى لگ كئى ہے-ميرانام سنناسى تھاكدلوگ دوڑسے ہوئے آئے-ايك غنده تو ، واچکا تھا باتی دوکوکیرالیاگیا۔تھوڑی دیرکے بعدایبٹ آبا دسے اسے ایس بی اور پولیس کی ، ومسلح گاژیاں آپینچیں اور مقدمہ درج کرایا گیا ہم ایبٹ آباد کے سول بسیتال میں وہٹ کر

مولانا غلام غوث ہزار دی نے اس سانحہ رتبصر وکرتے ہوئے کہاکہ بیملہ سوچہ ہم سکیم کے تحت مجھ پرکرایا گیا۔ اور میں بیدالزام ہی نہیں لگاؤں گا، بلکہ صاحب یہ کھؤں گاکہ مجھ پر قاتلانہ ملہ سے مودودی صاحب اور جہاعت اسلامی دونوں ملک بھر میں رسوا ہو بیکے ہیں . میں اسلام کے نام پر مُرشنے والاشخص ہوں۔ مجھے کسی کاکوئی ڈرنمیں جب بک تقدیر

بیل اسلام نے امم پر مرسلے والا شخص ہوں۔ تھجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں جب کے تقدیر یس موت نہیں مکھی ہوئی مجھ پر لاکھ حصلے ہوں میں کلمۂ حق کتا ہی رہوں گا۔

### انطروليو

(پیرانٹرولوکراچی سے شاتع ہونے والے ۴۴ فروری عملیا لئر کے بغنت روزہ'' اخبار حب ل 'سے لیا گیا ہے۔)

### محبوب رمنها

وسمبرنے فیلہ کے عام انتخابات کے بعد علماری جماعت جمید علمار اسلام کو جو سیاسی اہمیت عام انتخابات کے بعد علمار کی جماعت جمید علمار اسلام کو بھی سیاسی اہمیت عام اس سے انگار ممکن نہیں خصوصاً اس مقیقت کو کمیں فراموش نہیں کیا جا سے گا کہ عبر نئی بارٹی نے پورے ملک میں شکد مچا دیا تھا۔ اس کے بیٹر پین جمیعت کے رہنا مولاً مفتی محسمود صاحب سے انتخاب میں بارگئے ۔۔۔۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے بعد ضوصیت کے ساتھ یہ بات ساخت کی کو بیٹر پان مولائی اور نیٹن اور سیاسی طاقت ہے جو قیوم لیگ اور نیٹن اور سیاسی طاقت ہے جو قیوم لیگ اور نیٹن عوامی بارٹی کے درسیان پاشگ کی چینت رکھتی ہے۔۔

علی انتخابات میں اس کامیابی کے بے مہم جوئی کرنے والی جمیعتہ کی شخصیات میں مولانا مفتی محمود صاحب ہزاروی کو ضاص مقام حاصل ہے ۔ انتخابات کے بعد جمیعتہ کے ان ہی دونوں لیڈروں نے سیاسی فراکرات میں صدیا اور ان بی کی مساعی کے نتیجہ میں سبت حبلہ یہ بات سامنے آگئ کہ صوبہ سرحداور بوشیتان میں حبیتہ کے تعاون کے بغیر کامیاب حکومت سازی ممکن نہیں ہوگ ۔ ان بلوچیتان میں حبیتہ کے تعاون کے بغیر کامیاب حکومت سازی ممکن نہیں ہوگ ۔ ان

تمام کامیابوں کے باعث جیت کے دونوں متاز لیٹردوں کو قومی سلمے پر مزیدامینت عاصل ہوتی جونیب اور بیپلزپارٹی سے نتیج نیز خاکلات کاسبب بنی -

پھی دنوں جمیت کے یہ دونوں لیڈرکڑی آئے ہوتے تھے۔ آنغاق سے ہیں رابطہ قائم کرنے یں دیر ہوگئی۔ جنائی ممنی محمود صاحب تو کل گئے۔ لیکن مولانا غلام غوث صاحب بزاروی سے بات چیت کا موقع بل گیا ۔ ان سے ہماری یہ ملاقات نیوٹا وُل کی جامع مسجد کے جربے میں ہوئی۔ طلبر اور عقیدت مند مولانا کو گھیرے بیٹھے تھے۔ پشتو نبان میں گفتگو ہورہی متی ۔ ہم نے چند ناموں اور لب ولہ سے اندازہ لگایا کہ سالمہ سیاسی ہے۔ اور اس کی نوعیت نازک سی ہے ۔ اس لیے ہمیں نصف گھنٹ انتظار کرنا پڑا کے بوئے قافناتی سے ہم بلکل صبح وقت پر بہونی گئے تھے۔

مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی سے اِست پیست کا یہ سلسلہ رات بارہ بجے

یک جا رہی راج اس دوران ان کی طرح سونے والے مبلی مستعد تھے - ان سے گفتگو

کے بعد حبب باسر نکلے تو ہر طرف گرا سکوت بچایا نفا۔۔۔۔۔۔۔دوصد وروازہ

ہی بند تھا - ایک صاحب دیہ کی بچوکیدار کی تلاش میں وسیع وعریض مسید کا چکر
لگاتے رہے -

ایک اورصاحب نے ہو ہماری طرح اندرگرفتار ہوگئے تھے، چوکیدارکو آوزیں وینی شروع کیں۔ تب ایک صاحب سے وہ مروقلندر بپا بیاں چھنکار تا ہوا نمودار ہوًا اور ہمیں رہائی ملی۔

نثاراحد زبيرى

# بنيادى مسائل كاحل

مولاناسه بهمارا ببلاسوال بير تهاكم:

"آپ کے نزدیک اس وقت ملک کے بنیادی مسائل کیا ہیں ا دران کوکس المرح حل کہاجائے گا "

مولاً انے چرجمعیت کے جھنڈے کی طرح سیاہ سفید پٹیوں دارسوکٹریہنے ہوئے اُفنی چا درمیں لیٹے اُدام سے بیٹھے تھے بھا داسوال بڑسے نورسے سنا مزیدسنا اور پھرسلسلکام کا آغاز کیا ۔مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس دقت بین مسئلے سب سے زیادہ اہم ہیں۔

- پلایہ کہ مکک کوبیرونی خطرات سے المینان نجش طُور پکس طرح محفوط کیا جائے ہو ودسرایہ کہ مجارت اورمشرقی پاکستان سے ستقل تعلقات کے بارسے میں کیا قدم اشھا یاجائے ؟
  - تىسارىيك كى اندرونى خرابيا رى ئونكودۇركى جائيى ؟

میراخیال بیر به کداگران مسائل کوهل کرایاجائے تو بھارے حالات بہتر ہو سکتے

بیں - معاملہ کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا نے فروایا یہ بیرونی خطرے سے مخاطت کے
مغمن میں سب سے بہلے تو بیضر وری ہے کہ جم قبل از وقت بلند بانگ دعوے کرنا اور
قینگیں مازا چھوڑ دیں ۔ کیونکر میراخیال ہے کہ بھارت بھارے بعض لیڈر دوں کے غیر
ومد دارانہ بیانات سے رمبنمائی حال کر کے بھارے خلاف موٹرا قدامات کرتا ہے ۔ اور
کامیا بی حاصل کرتا ہے ۔ مثلاً گذشتہ جنگ سے فرا پہلے بھارے بال سے یہ کماگیا کہ
کشمیر میں ایک لاکھ مجا بدلا شنے کے لیے تیا رہیں ۔ اس کا ین تیجہ بواکہ بھالت نے اس علاقے
میں دوڈ ویٹرن فوج کا اضافہ کردیا ۔ تو اس لیے ؛

ک بہلی بات بیسہے کی پیبیں سال کی بیرڈنگیں مارنے کی بیماری ہمیٹ کے بیے رک کردی جائے۔ ووسری بات سے کہ ملک کا دفاعی نظام ملک کے منتخب نمائندو کے مشوقیے سے بہتراصولوں پر قائم کی جائے۔ سے بہتراصولوں پر قائم کی جائے۔

ان نمائندول کواعتما دیں لینے کا مطلب پوری قوم کواعثما دیں لینا ہوگا اور جسبت کک پوری قوم کواعثما دیں لینے کا مطلب پوری قوم کواعثما دیں ہے کر دفاعی تیا ریاں نہیں کی جائیں گی اس وقت کک اس سرت بیس کی جانبے والی کوشششوں کو محلاتی سازشوں سے تعبیر کیا جائے گا۔

مولانا نے ایک ای ای بعد کے توقف کے بعد فرمایا: دوسراسکد مجارت اورشرتی پکتا سے ستقل تعلقات کا ہے۔ اس سلسلہ بیں محترم جناب ذوالفقار علی معبلونے متفقت ہوں نے بلاروں سے طاقات کی کوشش ظاہر کی ہے۔ نیجال بُرانہیں ہے۔ بات چیت فید ہوسکتی ہے بشرط کی کوشش فاہر کی ہے۔ نیجال بُرانہیں ہے۔ بات چیت فید ہوسکتی ہے بشرط کی کو القات نہ ہو، بامقعہ بیو، مفاوات کے پیش نظر می تخریب نہ ہو، بلکہ تعمیر ہو۔ یہ بات بیں اس لیے کر راج ہوں کہ ابھی تک ہمارے ملک میں منفی کام ہونا راج ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ تنبیت کام کیا جائے۔ بیرسزاندا گاندی کی اس بات کو درست سبحت ہوں کہ مشرقی پاکستان سے متعلق امور کی بات چیت مشرقی پاکستان کے ہی لیڈروں کے ساتھ ہوتی چا ہیے۔ اس سلسلے میں یہ شرط آرائے مشرقی پاکستان کے ہی لیڈروں کے ساتھ ہوتی چا ہیے۔ اس سلسلے میں یہ شرط آرائے نمیس اس کی اوجودا سے جہوریت نواز ملک سبحها جاتا ہے۔ ہم خودا سرائیل کوتسلیم کرنے والے ملک ایران سے گرے دوستانہ اور برادرا نہ کرتے۔ دیکن اسرائیل کوتسلیم کرنے والے ملک ایران سے گرے دوستانہ اور برادرا نہ تعلقات رکھتے ہیں۔

تىسىلەسكە كىك كى اندرونى خرابيال دۇركەنے كاسىي ئىم دىكىقى بىرىكە: ئىمارىي كىك مىن رشوت ستانى عام ہى -

- ن شاب ندپیناعیب ہے۔
- 🔾 بیرهیائی کے خلاف بات کرنامعیوب ہے۔

کو از نه رکھ سکیں گئے تب کک کامیابی اور ترقی ممکن نہیں "
جہال کک ہماری معلومات کا تعلق ہے مجارت نے حالیہ جبگ میں اپنا تیار کردہ
اسٹی فی صد سامان جبگ استعمال کیا ہے۔ دوسری طرف وہ ایٹم بم کی تیاری میں صورف

ھم سے بست سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اب اس ملک کا کیا ہوگا ہ آپ خور بھی انٹرو بو میں ہیں معلوم کرنا جا ہتتے ہیں کہ آخر کا رہیاں ہونا کیا ہے ۔ ؟

مَین کشا ہوں کریا نچ کروڑ کی آبادی کا ملہ حصورًا ملک نہیں ہوتا ۔اگرسوئنر لینڈ افغانشان ،لبنان اورترکی ایسے ممالک الحمینان سے رہ سکتے ہیں اورتر تی کرسکتے ہیں توجمارے لیے کیاشکل بے - ضرورت اس امری ہے کربائیوں سے علیے و موکر خدا واو زرائع سے فائدہ اعمایا جائے۔ہم نے افغانستان کی طرح مرآ مھویں آدمی کے لیے لازمی نوجی تربیت پر توجه نهیں دی - تاریخ کی واضح شال ہے کہ تصوارے سے عرب نے تقریباً سوسال کک بلاشرکت غیرے ایک طرف ملتان ، دوسری طرف سرکش ا در تعیسری طرف بخاراتک کوفتے کیا ہے۔ ان کی کامیا ہی کا صل سبب کیا تھا۔ بین کر انہوں نے سَرورِ كأننات صلى التُدُّعلَيه وسلّم كى اخلاقى ،معاشرتي ،اعتقادى ، روحانى اورجبانى تعليمات كو جزوجان بنالياتها - اوران كامقصد صوف يه تهاكفلق خداكي خدمت مو اوراسلام كا يرجي سرفراز بو- نامنكن ب كهم ان تعليمات كورينما بنائين اور كامياب ننهوسكين و مسلمانول كے ليے تعالى كامسكر كمبى ركاوٹ نهيں بنا ، اور ملت اسلاميہ نے توحيث ر تحمجوروں پرگذارہ کرکے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی تعین اس لیے ہمیں اب بھی وُہی لأتحة مل اختيار كزاجا بهيد - كيابهم ف مهم رسال ك يوري كي تقليد كرك و كيونهيس لياكمغرني تهذيب كے گندے الحرول نے ہميں ان حالون كسينجا ديائے۔ أب ميس اپنی حالت ِزارسے اور سبق سیکھنا **جا س**یے۔

# تعشوك اقدام رتيصره

مولاناغلام غوث صاحب ہزار دی سے ہماراد وسراسوال صدر ذوالفقار علی طبو کے اہم اقدامات پر تبصرے سے تعلق تھا۔ سب سے پیلے گورنروں ، وزیر دل ورشیوں کے تقریر بات چیپت شروع ہوئی ۔

مولانان فرایی: "گوزرول کاتقر عموماً مرکزگراہ - اس لیے بھٹوصاحب کو اختیار تھاکہ وہ گوزرول کاتقر رکتے - لیکن جموریت کی روشنی میں جس طرح انصول نے سب ندھ اور پنجا ب میں اکٹریتی پارٹی کے گوزرمقر کیے ہیں - اسی جمعوری بہانے پر انہیں سرحد اور ملونتیان میں اکٹریتی پارٹی کے تقوق کاخیال کرنا چاہیے تھا ۔ کم از کم مشود طرور کرنا چاہیے تھا ۔ لیکن افسوس ایسانہیں ہوا ۔ ہم نے دا ولینڈی کے خاکرات میں بھی ہے است ان پراچی طرح واضح کردی تھی کہ اگر ہم سے مشورہ کیا جا تا تو ہوسکتا تھا کہ مہر جنا ب حیات محد خال شیر باؤیک نام رہی تنفق ہوجا نے میکن بلوجیتان کے حالات مختلف ہیں ۔ میراخیال ہے کہ وہاں کی دائے عامہ موجودہ انتظام سے کہمی طمئن ہیں ہوگی ۔

ووسری چین ہے کہ حکومت نے قومی اور صوبا تی اسمبلیوں کے اجلاس طبنے
کا وعدہ کیا ہے۔ اگر یہ کام جلد ہوجا آتوگورنروں کے اختیارات کم ہوجا تے اور وہ ہلیوں
کے سامنے جواب وہ ہوتے ۔ لیکن حکومت جمعوریت کے بلند بانگ، ، ، وی کے اشا
مارشل لار برقرار رکھر ہی ہے ۔ ابتدا ہیں ہم نے بھی حکومت کو بارشل اور اٹھانے سے معدور
سمجھا تھا۔ کیونکوشرتی پاکستان کی تصفیہ طلب با تیں پریشان کن تھیں ۔ لیکن اب کم اذکم
میراید موتقت نہیں ہے ۔ اگر ہم نے بنگلہ دکیشس کو کھی تسیلم نہ کیا تو کیا ہمارے بال جھیشہ
میراید موتقت نہیں ہے ۔ اگر ہم نے بنگلہ دکیشس کو کھی تسیلم نہ کیا تو کیا ہمارے بال جھیشہ
الرشل لار قائم رہے گا اور قومی آسیلی کا اجلاس نہیں ہوگا ۔ ج

بهرحال ہمیں اپنے ملک بین جمبوری نظام ضرور قائم کرنا ہے ۔ کیونکہ جمبوریت کی بحالی اور قومی اسبلی کا اجلاس شرقی پاکستان کے معاملہ کافی حدیک صاف ہوئیا ہمرگز نہیں بن سکتا ۔ ویسے بھی اب مشرقی پاکستان کا معاملہ کافی حدیک صاف ہوئیا ہے ۔ اگر ہم اب بھی بین خیال رکھیں کہ حسب سابق وہ پاکستان کا جز و بنارہ کا تولوگ ہمیں پاگل خانے کا داستہ دکھانے میں وشمن کے ال سیچے سیجھے جائیں گے ۔ یہ اور بات ہم کہ ہم اسرائی ل کی طرح اس کو کمبی تسلیم مذکریں اور جائز حقوق کے لیے جد وجہ کرتے رہیں بیکن یہ بات قطعی ملور پرغیر معقول ہے کہ جب بھی شرقی پاکستان کا مسکہ جل نہ بو ہم حمبوریت سے محروم رہیں ۔

### دولت مشتركه

صدر ذوالفقارعلى بعثو كا دوسرا بهم قدم دولت بشتركرست عليم كى كابئه اس بهره كرسته بهوك مولانا بزاروى ف فرا يا : جمارى پار في ابتدار بى سے اس سلسله ميں آواز المعارى تقى كه دولت بشتركدا نگریز كی خطرا كی جابوں میں سے ايک جاب سے - سابقه مكومتو ل نے اس جال كونه يں مجما اورانگریز سے مرعوث بونے كى نبار پر ہماں وولت بشتركوست عليمد كى اختيار كرنے كے مطالب كوكوتى حيثيت نه دى كي پور دكھ نہ لياكد انگریز نے گذشتہ جنگ ميں ہمارے مخالفوں كا ساتھ ديا۔ اس ليے اچھا ہؤا كه يہ وقت اس ليے اچھا ہؤا كہ يہ وُھونگ ختم ہوگي تاھم بعض غير ملكى طاقتيں سابق تعلقات كو بحال ركھنے پر فرور دے رہى ہیں۔ اب بہیں اس سلسط میں ہوشيار بہنے كى خرورت ہے ۔

# منيجنگ التحنيب يسركاري تحول أي

صدر بعثوك إيك اوراسم اقدام پرتبصره كرتى جوئ مولانا غلام غوث صاحب مزاروى

نے فرایا:

مبرحال اس سلسد میں میری رائے بہت کہ کا رضانوں کا نظم دنسق چیں کر نوکر شاہی کے سوالے اس سلسد میں میری رائے بہت کہ کا رضانوں کا نظر میں کا سامنا کرنا پڑھ کا گران صنعتوں کا انتظام کسی دیا نتار کمیٹی کے سپردکیا جاتا اور کچھ صمَّص مزدوروں کو دیے جاتے تو یہ اقدامات بڑی حدیم مفید ابت ہو سکتے تھے

### سفارتي تعلقات كالقطأع

بنگلددیش کوتسیم کرنے والے ممالک کے خلاف اظہارِ ناراضگی کے بیے سفار تی تعلقات تو ( بینے کے تام پر بھرہ کرتے ہوئے جمعیۃ علی راسلام کے رہنمانے فرطایی :

اس سلسلے میں جنہ بات سے کام نمیں لینا جا ہیے۔ بلکہ فی الحال ہمیں یہ پالیہ فیتیار کرنی جاہیے کہ فرق الوں سے تعلقا ہے۔ بلکہ فی الحال ہمیں یہ پالیہ فیت میں اور نہ است سلیم کرنے والوں سے تعلقا ہے۔ کریں مثلاً ہم نے اسرائیل کو تسلیم فرکنے کے باوجود ایسے ممالک سے تعلقات قائم کرنے میں جا سرائیل کو مانتے ہیں اور اسے بڑا ورجہ دیتے ہیں ۔ ہما رافض یہ ہونا چاہیے کہ سہم بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے والے ممالک کو سیاسی طور پریت اثر کریں اور انہیں بتا کیں کہ وہ ممارت کا حصرت میں ہے۔ بلکہ پاکستان بنانے والا موز حصدت اور اگران سے ہما رے براور لنہ تعلقات ہیں خرائی آئی ہے۔ تواس کا سبب یہ ہے کہ ان کی جائز شکایات رفع نہ کی جاسکیں معلقات ہیں خرائی آئی ہے۔ تواس کا سبب یہ ہے کہ ان کی جائز شکایات رفع نہ کی جاسکیں

اب بماری یوکوشش بونی چاہیے کہ ہم ان سے جس قدر مفید تعلقات رکھ سکتے ہوں۔۔۔ فرور رکھیں

جمیس جناب صدر کیاس بات سے اتفاق ہے کہ ملک کی تمام ذمرداریا فتحنب نمائندوں پرعائد جونی چاہئیں۔اس ہے بیرمعاملہ مجی ان ہی کے سپردکیا جانا چاہیے

# جنگیاورسول قیدی

جنگی تیدیوں کو واپس لانے اور شہری آبادی کوتش عم سے بچانے سے تعلق صدر بھٹو نے اب کس چوکچے کیا ہے ۔ اس پر بھی مولانا ہزار وی سے تبھرہ کی دینواست کی گئی۔ انھوں نے اس سلسلے میں جلد بازی کوغیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا ۔

حکومتول کے مسائل مبت بڑے اور ہجیدہ ہوتے ہیں ۔ وہ ہمیلی پر سول سیں جما سکتیں ۔ جگومتول کے مسائل مبت بڑے اور ہجیدہ ہوتے ہیں ۔ وہ ہمیلی پر سول سیانی کو دلی دکھرے ۔ ایسا نہ ہوکہ دکھرے ۔ ایسا نہ ہوکہ ہماشتھال ہیں ہوگرت ہے ۔ ایسا نہ ہوکہ ہماشتھال ہیں آکر کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھیں جس سے شرقی باکستان کے غیز کھالی اور بھی زیادہ مشکلات میں گھر جائیں ۔

اب بمیں اس امرکی تحقیق ہوگئی ہے کہ سابق صدریمیٰ سے شنع مجیب الرحمٰن کو مارڈ اناجا ہے تھے۔ یدا کیک گری اُرش مارڈ اناجا ہتے تھے بیکن صدریم ٹواس سازش میں اسرکے نہیں تھے۔ یدا کیک گری اُرش تھی ۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں اور زیادہ خون خرابہ ہو۔ "اکہ دشمنا الِسلام خوسشس ہوں۔

کی ہمارے فوجی مجارت کی قید میں ہیں - ان کی سلامتی مجارت کی ذہرداری -جے ۔ اُمّید ہے ان کی وابسی کا مسئلہ کسی زکسی طرح عل ہو ہی جائے گا - اس وقت حالات کا یہ تقاضا ہے کہ اس سیسلے میں ہم حکومت کو کام کرنے کا موقع دیں ۔ لیکن اس کے ساتھ

بی میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ ملک سے اندرایسی اسکیروں رعمل نہ کرے جن **سے ان ک**ی معاون یاڑیوں کے لیے کام کرناشکل ہوجائے ۔اگرچکومت تو می وصوبائی ہبایو الما اجلاس بلائے اور ارشل لاجتم كردے توتم بركمانياں دور بوجائيں كى ـ

### مترجدا ورملوحيتان كيسياسي حالات

جارا أكلاسوال صوبهسر عدا وربلوحيتان كيسياسي حالات اورعليور كي كي خطرات سے متعلق تھ ۔

مولاً غلام غوث صاحب بنرار وی نے اس سلسلے میں فرمای

ميدبات فلطب كراج كل صوبه سرحدا وربلوحيتان مين عليمد كى كے جذبات طاقت ور بعكے بیں حقیقت بہے كدي جذب بسنده بي يا باجا آہے۔ سرحد كى صورت حال توبہ كريموب إكسان سے باہركى كسى حكومت كے زيرا ثررہ ہى نہيں سكتا ،اورنہى باہركى كوئى حکومت اس برفرمال روانی کرسکتی ہے ۔ میبی صورت ِحال ماوحیتان کی ہے۔ البتہ حبیب شىنشابىيت كادعا ئى بزارسالدش باكشان مى بمى سركارى طورى دهم دهم سے مناياگيا . توینطولات ہوگیا تھا کہ شائد بامر کی کوئی طاقت آس لگائے مبٹی ہے۔ لیکن گذشتہ جنگ دوران افغانستان وغيره كاجوروتير رلج اسسع تمام شكوك وشبها سينعتم بوكئة ؟

انھول نے فرایا:

وصوبهسرحدا ورمابوسيتان مين عليحد كى كاكوئى جذبه نهيس ہے ۔ صرف مارشل لارا ٹھانے العدم وريت كى بحالى كامطالبه بيئ يوصيح بعي بيندى سكے مطابق بھی ہے۔ اگران دونول صوبول كے اس حائز مطابے كو لمحوظ ندر كھنے سے خدائنواستہ كوئى نقصان مواتواس كى ذمددارى جائز مطالبه كرنے والوں يرنسين بوگى . يكن نے شروع بى ميں كها تماكد بي جذب سرحدا ور البحيتان ميں نسيس، صوبر سندھ

میں پایاجا آسے اوراس میں پھیلنے جڑنیم موجُرد ہیں۔ اس کاسبب بیسے کہ وہاں کے بعض پنجا بی ملازمین اپنی غلط حرکات کے باعث پنجاب کے مین کروڑ شرھنے سلمانوں اور سیح پاکستانیوں کو بدنام کررہے ہیں۔ مثال کے طور پہارے ساتھی مولانا اسفندیا جناب نے بیستول کے لائسنس کے لیے ویڑواست دی۔ تھانیدارنے ان سے بالکل صاحت الفاظ میں دوسورویے لبطور شوست طلب کیے اور دویے نسطنے پروزخواست مستروکردی۔

### التحادك ليتحاوير

مولانا غلام غوث صاحب بزاروی سے ہمارا چو تھاسوال یہ تھاکہ غربی پاکسان پی مہاجر، بنجابی ، بلوچ ، سندھی اور پٹھان اتحاداتھائی خروری ہوگیاہے ۔ ایپ کے خیال میں اس اتحاد کے لیے کیا کیا جانا چاہیے ہے جواباً انہوں نے بیطے تواس امر کی تصدیق کی کہ اس اتحاد کی خرورت پیلے کے مقابلے ہیں بہت زیادہ ہوگئی ہے ۔ اور اس کے بعد فرطا :

« تمام قوموں اور تمام صوبوں کے باشندوں ہیں اسلامی انوت ، اسلامی جذبات اور ملکی سالمیت کے لیے کیسال تر ب کا ہونا ضروری ہے اور یہ اسی وقت ہوسکت ہے جب ہم اسلامی تعلیات سے آرات ہوں اور دیانت وامانت کو کسی قمیت پر باتھ سے نبوانے دیں ۔ ایک طرف تو قانون مجے ہے ۔ دوسری طرف نصراکا نحوف دلوں میں ٹھا یا جائے ۔ اور اور فرائن کے درمیان صوبائی ، نیسانی اور طبقاتی عصبیت کوختم کرنے کے لیے تمام آئینی فرائع استعمال کیے جائیں ۔ اس کے لیے صبر اور قانون سے زیادہ محبت واخوت سے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے ۔ یہ بات زمبن شیں رمبنی جا ہیے کہ پانچ کر وڑمسامان اگر سے حور استے پر والوں کی ضرورت ہے ۔ یہ بات زمبن شیں رمبنی جا ہیے کہ پانچ کر وڑمسامان اگر سے حور استے ہیں۔ والوں کی ضرورت ہے ۔ یہ بات زمبن شیں رمبنی جا ہیے کہ پانچ کر وڑمسامان اگر سے حور استے ہیں۔ والوں کی ضرورت ہے ۔ یہ بات زمبن شیں رمبنی جا ہیے کہ پانچ کر وڑمسامان اگر سے حور استے ہیں۔ ویوں این سے دس گنا بڑی طافت کو بھی سرگوں کر سکتے ہیں۔

# أسلامي نظام كي فيام كامسك

بحمیت علاراسلام کے رہنماسے ہمارا پانچواں سوال بیتھاکہ وسمبر والمیکا نتخابات میں واضح سکست اوراس کے بعد اب مکس میں اسلامی نظام کے قیم کی کس صدیک امید کی حاسکتی ہے ؟

سوال نازک تھا ، مولانا ہزار دی صاحب نے پندھے توقعت کے بعد کہا شروع کیا

"مالات اورامیدوں کو ناپنے کا کوئی پیانہ تو بونہیں سک حالات اس طرح کے

بیں کدامیدیا ناامیدی کی بات شکل ہے ، البتہ صدر محتم کے مشیر خاب کوٹر نیازی نے شری
حماست کا اعلان کر کے بہت کچے امید دلادی ہے ، ان کے علاوہ سندھ کے سنیر شری ان کے
حماست کا اعلان کر کے بہت کچے امید دلادی ہے ، ان کے علاوہ سندھ کے سنیر شری کوئی امید دلائی ہے ، ہم ان کے

اسلامی جذبات سے کائی سائنہوئے ۔ نووصدر محتم جناب ذوالفقار علی عبر وسوشلوم کے

اسلامی جذبات سے کائی سائنہوئے ۔ نووصدر محتم جناب ذوالفقار علی عبر وسوشلوم کے

تواس کا از کا ب نکیاجائے ۔ ہمیں ایک سوئیر کی طرح قبل ازوقت برکمانیوں کا طومار

نمیں باندھنا چاہیے ۔ لیکن بالفرض اگر آسمبلی کے اندر یا کا بمیزییں کوئی ایسامعا ملہ آیا ہو

اسلامی فقط نظر سے درست نہ بڑوا توجہ بیٹ علی راسلام صبح بات منوا نے کے لیے اپنی

بوری طاقت صرف کردے گی ۔ انشار اللہ

# تعليمي إلىيي رتيصره

چشاسوال متوقع تعلیمی پالیسی سے متعلق تھا۔ مولانا غلام غوث صاحب بزاروی سے دیافت کیا گیا کہ اگر آنے والی تعلیمی پالیسی حقیقت میں لادینی نوعیت کی ہوئی توآپ لوگوں کا روّعمل کیا ہوگا۔

انھول نے فرمایا :

"اسسلسل مين بيات ومن شين ريني حاسي كداس وقت جونظام تعليم رائج ب وہ بھی دینی قسم کا نہیں ہے۔اس نظام میں حالت بیال بک سپونچی ہوئی ہے کا سکولوں اور كالبحول كى كتب مين خلاف اسلام مواد موجود ب رنظام تعليم مين بربات خصوصلى ميت ر کھتی ہے کہ اگر مختلف علوم کی تفصیلات خالص ندیبی نقطهٔ نگاه سے بیان نہ کی کئی ہوں تو بھی نظام کولادینی نظام نہیں کتے۔البتہ دینی تعلیم کانظام بھی ضروری خیال کیا جا اچاہیے۔ اگر استے والی تعلیمی پالیسی میں دین کے خلاف کوئی بات تھونسی گئی توالیہ اکرنے والے حکومت کے خیرخوا ہنمیں ہوسکتے۔ وہ عوام کوحکومت کے خلاف ہنگامے کا موقع فراہم کریں گے اور میٹری برقسمتی کی بات ہوگی ۔ میں سال شیعہ بھائیوں کی اس تحریک کا تذكر دنهي كرول گاجود نيي تعليم اوربعض دوسري باتول كے سلسله بين شروع كي حارب ہيں . ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اس طرح کے فرقہ وارا ندمطالبات ندکریں ورند بات برهض برصف بيهان كسبيونج سكتى ب كه المازمتول وغيره مين مبى تناسب آبادى کے مطابق مختلف فرقوں کونما مُندگی دی حائے ۔ بہتریہ ہے کہ اب پہر جس طرح مِل مُعلِ کرکام برق ارابہ اسی طرح برق ارہے ۔ کیؤکر قوم نے سوائے مرزائیت کے ان سب کوقبول کیا ہے۔ بعض افسان عصبیت اورخبت باطن کامظا ہر کرتے ہیں تو ان کے خلات احتجاج بواجه - سكن مجينيت مجنوى قومى مسينرى اينا كام كرتى رستى هـ -

شاب كى تىباه كاربان

مولانا صاحب ہے ہماراساتواں اور آخری سوال اس انگور کی بیٹی سے تعلق تھا۔ جسے ہمار سے خرمن مبتی پر کملی گروانے کا ذمہ دار قرار دیاجا ۔ لہنے ۔ سوال یہ تھاکہ شراسب کی تباہ کاریاں سامنے آجانے کے بعد ملک میں شراب فوشی بیمیں مہم علاکر کرٹیرٹ حاصل کرنے کا قطعی شوق نہیں ہے۔ ویسے بھی دستھلی مہم اورخاموش مظاہروں کی مہم ایک شعب رامر کمیے نواز پارٹی کا ثنا ہکارہے۔ بہم اس سلسلے بیں صدر بھٹوسے یہ کہنا ضروری اور کا فی سمجھتے ہیں کہ شارب کے معاملہ میں وہ اندرا اور مجیب سے پیھے نہ رمیں ۔

میرا قصورمعاف کرویاجائے تومیں کالجوں کے ان نونهالان قوم کی تعربیت کے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ جنھوں نے بیشا دراور کراچی وغیرہ میں شراب کے خلاف ہے تدبتر جہا دکیاہے۔ شراب کے علاوہ اگر کوئی اور مہم جیلا اچا ہیں تومیری رائے یہ ہے کہ ٹائیاں کینی ہے اور بچا ٹرنے کا سلسلہ شروع کریں ۔ کیؤ تحدید مصن بچانسی کی نقل ہے ۔ ولیے بھی اب سرکاری طُور پر بندگھ کے کوٹ کی جمت افزائی کی جارہی ہے ۔ کسی وقت ہمیں اقترار ملاتو ہم زیادہ توجہ ساوہ لباسس رائج کرنے پردیں گئے د

مولانا على عوف صاحب بزاروى كه ان كلمات برئيس نے ايك نظرائنى الى پر قالى اوراس زمانے كى بارے بيں سوجا حجب اس سے نجات كى مهم حلائى باجلوا كى جارے ميں سنجيده بوجكے تھے گى ۔ اوھرمولانا صاحب لباسسى كى بات چھوڑ كر شراب كے بارے ميں سنجيده بوجكے تھے وہ فرارہے تھے ۔ تاريخ گواہ ہے كہ ملكوں اورسلطنتوں كا سوداوہى سربا بان ملكت كتے بوئ بيں جنھوں نے شراب بى رکھى ہو ۔ جوکسى سحر طواز محبوبہ كى بات مال نہ سكتے ہوئ بيں شہوں كہ بات مالى نہ سكتے ہوئ بيں شہوب كہ بات مالى نہ سكتے ہوئ بيں شہوب كہ باک نظام، قطعاً بندكر نے تابل ہے ۔ اس ليے شراب كا انظام، قطعاً بندكر نے تابل ہے ۔

جس طرع ليبايك يُروش مدركرنل ممالقذا في في سب سد عبط اس امّ الخبائث

کوبندکیا - اسی طرح ہماری حکومت کو بھی کرناچا ہیں - اس سلسلہ میں ہم نے جنا ب میررشول نخش صاحب تالپورسے بھی است چیت کی ہے -بہرجال جمعیۃ علمار اسلام کوکسی صوبہ میں اقت دار ملا تو اس طرح کے ات وام آسان ہوجائیں گئے -

#### أنثروبي

ریداندویو مهراکتور بخوالمدے لیاشروع کیا ادرجادی کی مسل سفر اور جاعتی مصروفیات کی دحبسے ۸ راکتور بڑوالیک کو کھل جا یا سلامی معاقبیا کے اُصول میادی برایک جامع کتاب کی حیثییت رکھتا ہادیدیر طالعہ ترب کے ہیں کیا گیا تھا۔)

# غظيم فأنبد

اکتوبر کی چارتاریخ تھی۔ دوبہر کاوقت تھا۔ ملک کی دوسری ٹری پارٹی جمعیۃ علماء اسلام کے علیم تقارم دونہ جی تشریف لاتے ہوئے تھ۔ چشہ چلا تو کیر میں تشریف لاتے ہوئے تھ۔ چشہ چلا تو کیر سنجھالی۔ آفس سے کلا اور سیدھا چوک زنگ محل کی جشہ چلا تو کیر اس محل ہوئے گئے اور ڈائری سنبھالی۔ آفس سے کلا اور سیدھا چوک زنگ محل کی مون ہوںی۔ قدم خود بخود المحد رہے تھے۔ بہنچا تو دیکھا کر وظائدر کرے کی دیوارسے ٹیک گئے مصورف گفتگو ہے۔ اراکسی جمیت اردگر و بیٹیے سادگی وخلوص کی اس بولتی چالتی تصویر، کلاکی مصورف گفتگو ہے۔ اراکسی جمیت اردگر و بیٹیے سادگی وخلوص کی اس بولتی چالتی تصویر، کلاک بوئی تھی۔ میں بھی چیکے سے ایک طوف جا بیٹھا اور اس سرنجان و سرنج رہنا کی بہنسی سے جھڑنے والے پھول بخت را بوجب ان کی نظر مجہ پر پڑی تو پیار وشفقت ہمرے لیع میں فوایا شمس وقمر والے پھول بخت را اور فرایا کہ اس محل با ، قریب گیا، لم تھر ملایا اور موڈب جو کر بہنچ گیا۔ سری وست شفقت بھرا اور فرایا کہ اس محترب انٹرویو کے لیے آپ کو بھا رے سا تعظویل سفر کونا وست شفقت بھرا اور فرایا کہ اس محترب انٹرویو کے لیے آپ کو بھا رے سا تعظویل سفر کونا جماعتی احباب ہے تنظیمی امور پر تبا ولئی ال کرنے گئے۔ اس دوران میں ان کے شبین جیرے جماعتی احباب ہے تنظیمی امور پر تبا ولئی ال کرنے گئے۔ اس دوران میں ان کے شبین جیرے جماعتی احباب ہے تنظیمی امور پر تبا ولئی ال کرنے گئے۔ اس دوران میں ان کے تبین جیرے جماعتی احباب ہے تنظیمی امور پر تبا ولغیال کرنے گئے۔ اس دوران میں ان کے تب میں حیرے

کی طرفت و کیمتدارا - کشاده بیشیانی ان کی مضبوط علمی استعداد کا اطها رکردیی تھی - کمیا بی چیرو فورِ ایمان سے ومک رہا تھا اورمکیل آکھیں ایسی بھلی معلوم ہورہی تھیں عیبے انگششری میں جھینے۔ وارالعلوم وليوبندك اس مايدنازعالم دين في مجلس بيضاست كى اورتمام لوكور فع إنجاعت نماذاواکی - نمازسے فارغ جوتے ہی ہم نے اڈے کا رخ کیا - مولانا غلام غوش صاحب ہزاروی اس تیزرفتاری سے چل رہے تھے کومیری جوانی شراحی تھی اور میں ان کے ساتھ ایک گام بھی بكرانى ندحل سكاء ادلىت بربهونيج توكوبرانوال كيفيس تيا يقى بهم اس بين سوار بوسكة بختلف مقامات پرجهاعتی پروگرام مجلگتاتے ہوئے پوتھے دن مانسہ و بینیے توہارانٹرولومیم کمل ہوچکا تھا۔ وه میرے ایک ایک سوال کوبٹر تے کل اوراحترام سے سنتے اور کانی وشا فی جرابات کھولتے چلے جاتے . برحبتگی اورص صرحوا بی کا یہ عالم تھا کہ میں دیکھنا کا دیکھنا رہ جاتا بھھری معلُّوات بريُوا عبوُر رکھتے ہیں - ان کے زبان و کلام میں خیالات کا نکھاریا یا جاتاہے - ان کے الفاظ میں افکار كى سيانى ريى بى بوتى بد - اسكرب كا باكلين بى جوناب اورمطالب كاعمق بى - ان كى برايت دلائل سے مزین بھی ہوتی ہے اور براہیں سے آراستہ بھی ۔ نصوص قطعید کاحس بھی ہواہے اور حواله جات کی سے وهی میں - وہ علی بات کو بھی ایسے ایجے اورا سان پیرائے میں بیان کرتے ہیں كمعنولي سي سجيد بوجر ركلن والابعي بخوبي سجيرها تاجد - الفاظ كاتسلسل اورعام فهم زبان كالتعمال ان کے انڈاکھنگوکوا ورمبی وانشیں نبا دیتاہے۔ ان کے افکارونظرمایت توس وقترح سکے زنگوں كى طرح وككشش اورسر كو طويس -طرز كلم ايسا جيسے ساريس ميسول كھلتے ہيں اور تول فعل میں گری ہم آبنگی ان کشخصیت کودل میں آگاردیتی ہے۔ یہ کوئی افسا نہ آرائی نسبس کی مبکہ حیارون کیمعیّنت سکے ماٹرات سپروقلم کردیسے ہیں۔

شمر القمر فاسسى

# اسلامى معاثيات صول مبادى

میرابیلاسوال تفاکراسلام بین معاشی مسئدی کیا ہمیت ب ج مولانا غلام غوث صاحب مزاردی نے برجستد جواب دیا کہ:

اسلام کی نظرین معاشی مسکدانسان کی زندگی کا مقصدتین ب شریعیت کسب ملال کو فدویضة بعد الفریض معاشی مسکدانسان کی زندگی کا مقصدتین ب داس کی الم سے دین کے نزدیک انسان کی معاشی ترقی لیبندیدہ ہے ۔ کیؤکو بماشی وسائل بقاءِ زیسیت کے بیے انتہا تی فردری ہیں ۔ مادی معاشیات اور اسلامی طرز معیشت میں بی نیاں فرق ہے کہ وسائل بمعاش فروری ہیں ۔ مادی معاشیات اور اسلامی طرز معیشت میں بی نیاں فرق ہے کہ وسائل معاش وزمی اور وری سی لیکن مقصد بویات نہیں ملکم تصور وزندگی کی تصیل میں را اگرز رکا کام دیتے ہیں

جب ك أسباب عيشت منزل مقعود ك بيونيخ كا وسيلد بن ربي تواسلام كى مكاوي تراسك من اسباب عيشت منزل مقعود ك بيونيخ كا وسيلد بن ربي تواسلام كى مكاوي تراس خطرت نفل الله المراك كوالطيب الت من الدرق لباسس كو ذيب قالله الدرل كوالطيب الت من الدرق لباسس كو ذيب قالله الدرل كوالطيب الت من الدرق لباسس كو ذيب قالله الدرل كوالطيب الت من الدرق لباسس كو ذيب قالله الدرل كوالطيب الت من الدرق لباسس كو ذيب قالله الدرل كوالطيب الت من الدرق لباسس كو ذيب قالله الدرل كوالكن كواسكن اليد

اوراعلى ترمقاصد كي حصول كافريديي -

رُوحانی اثرات کے حامل اسحاد سے موسّوم کیاجا تہے اوراگر منتہائے مقصود کی کمیں کے لیےان ہی مراحل ہیں المجھ کررہ جائے توجھر سی معاشی وسائل صتع الغدود – الدنیا عدد۔ اور فستندۃ ۔ بن جاتے ہیں ۔

غرض یدکه شریعیت انسانی زندگی کی بقار کے بیے معیشت کے انتظام وانصرام کو غیرمعولی اسیست کے انتظام وانصرام کو غیرمعولی اسیست ویتی ہے لیکن اس کے باوجود اسے مقصد حیات نہیں سمجتی ۔ جدیباکدرالبالین کا فضد مان ہے :

(جىب تم نما زىسے فارغ ہوجا كە توزىين يىل روزى كى تلاش كىيەلىيىلى جاؤ-القرآن) اس آيت كريدسے ظاہرہ كەزندگى كے اعلى مقاصدكومعاشى مسئلەپ فوقىت قرترى حاصل ہے، ئيكن معاشى مسئلەكى اہميىت اپنى جگەمسلەپ -

لیک مرتبہ سَورِعالم صَلَّی اللّٰہ علیّہ وَالْہُ وَسِلّم کی خدمت میں ایک محتاج صحاً بی آئے۔ آپ نے انھیں کلماڑی دی اور حکم دیا کہ جا وَا ورجنگل سے مکوٹیاں کاٹ کر بیچہ۔

اس حدیث سے بھی پتیچا ہے کہ انسان کی رونی کا مسّلہ کس قدر ضروری ہے اوراسلامی نظام حیات میں رہ بانیت کی نفی معاشی مسّلے کو مذنظر رکھ کر ہی گئی ہے۔

کتب کے سوال کے جواب میں ایک اور بات کد دوں وہ یہ کہ اسلام کا مشعور قاعدہ اور مسلمہ اصول ہے کہ اگر کوئی فرض یا واحب کسی امر پہو قوت ہو تو وہ امریمی فرخ واجب ہوجا تاہد ۔ مثلاً نماز فرض ہے تواس کے ساتھ وضویمی فرض ہے اوراگر پانی کا کوئی انتظام نہیں تو ڈول کے ذریعے کنوئیں سے پانی نکا ان بھی فرض ہوگا ۔ بین حال اسلامی احکام کی پروی اور اعلائے کلمۃ اکت کے لیے جبا دکا ہے ۔ اگر سامانی معیشت اور راشن کے کے بغیری فرض اواندیں کی جاسکت توان کا ممیا کرنا بھی اسی طرح فرض ہوجا تاہے

بهرحال معیشت اوراسسالم کے دوسرے احکام میں تولی دامن کاسا تھ ہے۔

### معانثى مشكه كامتقام

ئيں نے فوراً ہى دوسراسوال كرؤالا كيامعاشى سكرہى تمام گناہوں اوجرائم كرج نهر ؟ مَولانا غلام غوث صاحب بزاردى فرانے لگے كد:

محسن انسانيت صلى الشرعليه والم نے فرايا لامغلسي كفتريك بيوني ادبتى ہے 11 اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کافی حدیم جائم معاشی برحالی کے سبب پیدا ہوتے ہیں۔ آج اگر غوركيا جائة تويية جلآ ب كرقوم ميرحتني بائيان ميلي بين ان كاسبب يا تومعيشت كي نلكي ب یاحاصل شده فرائع معیشت پرقناعت ندرنے کانتیجہ اورکیا آپ نے نے مذکے انتخابات میں و کیصندلیا کہ معاشی بدحالی سے دوجیار قوم نے روائی کیڑا اور مکان کے نعرول کو ووث دیے اور بعض افراد تو دہرست کم جامیونیے۔اس لیے اسلام کے نزدیک ذمہ دارا فراد یاوالی ریاست کا بداولین فرض ہے کروہ خاندان یا ملک کی اقتصادی حالت کومبتریانے سے یے بوری بوری توجیمبندول کرے کمیؤ کو موجودہ زمانے میں ہزاروں لوگ محض روئی کمانے کے ية حجوث بولت مين ججوني قسمين كهاتے مين فريب سے كام ليتے ہيں۔ وحوكدويتے ہيں۔ ر شوت کھاتے ہیں۔ سود کھاتے ہیں۔ اپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ڈاکے ڈالتے ہیں اور دوری كرت بين ولوط كفسوط بران كاكزاره مقاب وجيب تراشى اختياركرك إنيابيث يالت میں ان حائق و واقعات کے بیش نظر ہرانسان کاصحے طریقے سے معاشی کما ظریے طمکن ہونے وی ج-اس ميك تواس زمان كوعم معيشت كهاجا ماب.

## مخنت اورسرائے کی بحث

تیسالسوال تھا کیا شریعیت محنت کوسرائے پرترجیج دیتی ہے ؟ سوال خاصات کی آلیکن اس کے جواب میں مولانا غلام غوث صاحب مزاروی بلا توقعت یوں گویا ہوئے جیے بھت ہیہ کونت ادر سربات کاسوال منتی عودی کے زمان کا بیدا کردہ ہے اور پیجی مفرط سرایہ واری اور الاور نمیشت کے سبب بوئی بجب سے بڑی بڑی شنیں ایجاد ہوئیں اور بڑے بڑے کا رفان اللہ نفس سے بھوتے اسی وقت سے تمام بیشوں پنطانک اثر پڑا اور پیشد ور بے کار ہوکران ہی کا رفائوں میں مزدودی کے یے مجدر ہوگئے ، اب ان کی محنت سے مالک کے اور کار خانے بغتے گئے اور اسے میں مزدودی کے یے مجدر ہوگئے ، اب ان کی محنت سے مالک کے اور کار خانے بغتے گئے اور اسے کو بڑی اور ارب بتی بناتے گئے ۔ اس صورت حال کے پیش نظر مزدور میں سوچنے پر مجبور ہوا کو محنت ورات دن سم کے بیں اور کروٹر پتی مالک بغتے جاتے ہیں اور یہ بھی بھے گئے کہ یہ کروٹروں ہے ہوالک کو ملتے ہیں ۔ بھاری محنت اور مرد کے کی جاری کو ایک شرع ہوئی۔ بھی بی بیدور کے لیے مطالب ت کرنے گئے اور اس تعربی کی بنیا در ہی ابنی سعیشت کو کمیٹری مے نہ سروائے کی جو تعربی کی ہے اور اس تعربی کی بنیا در ہی ابنی سعیشت کو احتیار کی اور کہ کا کہ سروائے کی جو تعربی ہے ۔ دراص بنیا دی معلی ہیں ہے جہاں سے سوشلزم نے ایک ووسری انتہ ساختیار کی اور کہا کہ سروائے کوئی شے نہیں بھی ہے ۔ دراص بنیا دی معلی ہی ہے ۔ دراص بنیا دی کوئی شے نہیں بھی ہے ۔ دراص بنیا دی کوئی شے نہیں بھی ہے ۔ دراص بنیا دی کوئی شے نہیں بھی ہے ۔ دراص بنیا دی کوئی شے نہیں بھی ہے ۔ دراص بنیا دی کوئی شے نہیں بھی ہے سوشلزم نے ایک ووسری انتہ سے اختیار کی اور کہا کہ درای کوئی شے نہیں بھی ہو سوشلزم نے ایک ووسری انتہ سے اختیار کی اور کہا کہ درای کوئی شے نہیں بھی سے بھی اس سے سوشلزم نے ایک ووسری انتہ سے اختیار کی اور کہا کہ درای کوئی شے نہیں بھی سے دراس کے دراس کے دراس کے دراس کے دراس کے دراس کوئی شے نہ بھی سے بھی اس سوشلزم نے اور اس کوئی ہے نہیں بھی سے بھی اس کے دراس کے دراس کی سوئی کے دراس کے دراس کی دراس کی دراس کی سوئی کے دراس کی در کی کوئی کے دراس کی دراس

کیکن اسلام کیٹیزم اورسوشلزم کی افراؤد تفریط کی ان دونوں راہوں سے بہٹ کرمحنت اور سرائے بی خسین اسلام کیٹیزم اورسوشلزم کی افراؤد تفریط کی ان دونوں راہوں سے بہٹ کرمحنت اور سرائے بی خسین استراج پیدا کرتا ہے۔ اس سلسلے بیں وہ سرائے کی بول تعریف کرتا ہے کہ ان کوصون کے دسائل جن کا عمل پیدائش میں اس وقت کہ استعمال نہیں ہوسکتا جب کسان کوصون نرکی جائے۔ مثلاً نقدروسید یا اشیائے خور دنی وغیرہ اورانسان کی جسانی اورد واغی کوشِشش کو محنت کا نام دیا ہے۔

اگرسوط نے اور محنت کی ان شرعی تعریفیوں پر معاشی نظام ترتیب ویا جا تا توکھی ہی یہ کش کمسٹس پیدا نہ ہوتی اس کی طرحت منت اور سرط نے کی دوالگ الگب انتہا پینداندرائیں اختیب رنہ کی جاتیں ۔البتہ آتنا ضرور ہے کہ اگر صوبت سرایہ ہوا ور محنت نہ ہو تو سرط نیختم ہوسکتا ہے اور معاشی نظام سجس و خوبی جیاتا یہ اجت اس بید ہم کہ سکتے ہیں کو محنت کا تاریجاری رہتی ہے اور معاشی نظام سجس و خوبی جیاتا یہ اجت اس بید ہم کہ سکتے ہیں کو محنت کا مقام اُونچا ہے۔

اب چوتھا سوال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ خود معاشی طور برطبقے پیدا کہ ا

#### معاشى تفاوت

مولانًا غلام غوت صاحب ہزاروی نے جواب دیتے ہوئے فٹ رہایا: مشبرق مصمغرب بمن مكاه وال ليجه إشمال مع جنوب به ويمه ليجيه بيرب ادر افرىقدىن كل جايد مالى الشاكامشا بروكر ليجيد كيدلية م كعلمبروارماك كامطالعد كرييج إسونسك مملکتوں کا دورہ کردیکھیے۔اسلامی دُوَل کاجائنہ لے لیجے یا دنیا کے سی اور ملک میں حل پھر کرتجر ہ كرييجيه مرحكمة تمام أنسانون مين قدرتي طوريرهبماني اورذيني ودماغي محاطرسه صلاحيت كارمير فرق یا با جاتا ہے جس کے لازمی نتیجہ میں معاشی طور ریفا وت پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور جا جوالل معیشت میں تفاوت بیداکرتے ہیں۔ شلاً طوفان سب بیلاب اور بیماری دغیرہ ضلول کو تباہ و ببلوكرديتين يجفرافياتي طوريهي كهين وسألل ببلاوارزياده ميستين كيدكم بين كهين زمنينيمي بی اورکسی بادانی اوردنیایی ایسے بھی افرادیں جو کھانے کے قابل ہی نہیں اور معض کمانے سے كابل بنسي رجته ادريدا يسحقانق بين كرجل التنسين جاسكة اوراس كورب العالمين ف فضل بعض كمعلى بعض فى الدذف يعنى الله تعالى ندرت بي بعض كوبض رفضيلت دى ب ستنبيكيا ب اس ليماس قدرتي طبقاتي اختلاف سائكا رسي كياجاسكا اورنهي كها باكتاب كريد فطرى تفاوت خالق كأنات كے الادے اور شيت كے بغيرة واج- بلك ونيا كے نظام كويلانے كے ليے يد لازى استحاا ورونيا كے تمام حادث و واقعات اسس كى حكمت وصلحت كم مظاهر بين - ذراا وركهري نظرت وكيما عليّ تودنيا كي مرمر مينيمين تفاوت

اس کے ساتھ ساتھ دیھی دہن شیں کرلیج کداسلام نے اس قدر تی تفاوت کو آزادیں رہنے دیا کہ جس سے مفرط سرایہ داری عنم لے اور نا آناجر کیا ہے کہ انسان محض گدھا بن کر رہ جائے

ما يا جا آه اورب نه يهي اس تفاوت كومثان كي كوشش كي والتي ياوَل مير آيا ;

بلکہ اعت لال کی را ہ اختیا رکی ہے۔

## گردش دولت *كے طر*يقے

حضرت ! پانچوال سوال ہے دین میں دواست کی گروش کے کیا کیا طریقے ہیں ؟ مولانا فلام غوث صاحب ہزاروی نے فرایا :

قرآن کریم کی سوره صفری به کیدادی دولة بدن الاغنیاء منکو تعینیم نه تقسیم دولت کا قانون اس بے بایا کہ دولت صوب سرایدداروں بین بی مصور به وکر نه روجت الشیر تعالی دوسرے مقام پرارشا دفرا تا ب نعن قسم منا بدند هم معید شته هم فی الحیلوة الدنیا و دفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیا تخذ بعضهم د بعف سند دیا یا اسلام نے یہ اصولی بات کرکے گروشس دولت کے طریقے بتائے ۔ سبب بے پیلے توعاطین پرائش میں دولت کو اس طرح تقسیم کیا کہ مرابدداری اورسوشلزم کی جڑکا ف کے رکھ وی ۔ عالمین پرائش میں دولت کو اس طرح تقسیم کیا کہ مرابدداری اورسوشلزم کی جڑکا ف کے رکھ وی ۔ عالمین پرائش کے مشترک عمل سے جو پراوار حاصل ہوئی اس کو اس طرح تقسیم کیا کہ مورت میں اور زمین کو کواید کی شکل کے میں دی ۔ بھراس کومزید بھیا نے کے سالام نے اپنا ایک اورا صول بیان کیا ہے کہ : فی اموالیہ عرص صعلوم ( کلسائل والعددوم یعنی ہرسلمان کے مال میں غراد کا حق فی اموالیہ عرص صعلوم ( کلسائل والعددوم یعنی ہرسلمان کے مال میں غراد کا حق فی اموالیہ عرص صعلوم ( کلسائل والعددوم یعنی ہرسلمان کے مال میں غراد کا حق

متعین ہے وہ اگرانمیں دیتے ہیں تواحسان نہیں کرتے بلکہ اپنا فرض اداکرتے ہیں۔ متعین ہے وہ اگرانمیں دیتے ہیں تواحسان نہیں کرتے بلکہ اپنا فرض اداکرتے ہیں۔

اسی طریقے سے وراثت ، زکوۃ ،عشر، صدقات ،کفارات ، نفقات ،جزید، خراج اورصدقۃ الفطروغیرہ گردش دولت کے ثانوی مدات میں جنہیں قرآن کریم جگہ بہجگہ بیان کراہے۔ رہیسی کسراسلام قدرتی چشموں ، پہاڑی جنگوں اورچراگا ہول کوتمام مخلوق کا مشترکو سرایہ قرار دے کر پوری کراہے اوراس کے ساتھ ہی معاون ، پائی کاشکار ، پائی بخود و پیا دار اورغیر مملکو کہ بنجز مین کو وقعت عام قرار دیتا ہے۔

اسلامی طرزمعیشت کے ان اصول دضوابط کے تحت دولت بالکل اسی طرح گردش کرتی ہے۔ جیسے انسان کی رگوں میں نون گردش کرتا ہے ۔ خلفائے راشدین اور ما بعار کے اوولر اس حقیقت کی شند اوت وے رہے ہیں ۔

## روزی کانے کے ذرائع

اسلام نے روزی کانے کے کِن کِن وَا لَع سے روکاہے ؟ بیچیٹا سوال تھا مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی :

اسلام نے سود ، رشوت ، پوری ، ڈاکہ بخصیب ، وسوکہ دہی ، فضرہ اندوزی ، فعاشی وعرانی بھیلا نے والے زرائع ، قعبہ گری ، بحصہ نے فریشی ، شراب کی منعت اس کی بیع اور حمل فقل ۔ خشیات ، جوا اوروہ تمام طریقے جن کی وجہ سے ایک فرد کا مال دوسرے کی بیع اور حمل فقل ۔ خشیات ، جوا اوروہ تمام طریقے جن کی وجہ سے ایک فرد کا مال دوسرے کی طرف آتفاقاً نتقل ہوجائے ۔ مثلاً سلم بازی ، انشورنش کم نیاں ، انعامی باندر ، معمانی بست فروشی ، بت گری ، ناب تول میں کمی کرکے ، ال تیم میں بے جاتھون کرکے اور ملک و قوم سے فعاری کرکے ان کے علاوہ اسلام نے روزی کما نے کے لیے ایسے کاروبار کی مانعت کی سے جس میں باہمی رضا مندی نہو۔

آب زرالینی ملک کاعمیق مطالقر کر کے دیکھیے اور بتاہے کہ کیا متذکرہ ذرائع پر پابندی لگادینے سے معاشی توازن برقرار ندرہ سکے گاہ اور کیا اخلاقی گراوٹ کاسٹرباب مذہبو جائے گا بہرلیم آلفقل اس کا جواب اثبات میں دے گا۔

## جأززا كغ معيشت

ساتوال سوال ہے: اسلام نے کِن کِن ذرائع سے کمانے کی اجازت دی ہے ؟ مولانا غلام عوش صاحب ہزاردی نے فواگہی فرایا: شریعیت نے روزی کمانے کے بے تجارت ، کاست تکاری ، جمانی و دماغی محنت ، صنعت کاری ، باغ بانی ، وستکاری ، باغ بانی ، وستکاری ، باغ بانی ، وستکاری ، بازرواری ، جانوروں ، مغیوں اور شدکی کھیوں کا پان اور اس کے علاوہ ایسے تمام ذرائع سے روزی کمانے کی اجازت وی ہے جن میں کسی قسم کی کوئی شری قباحت نہ یائی جائے۔
نہ یائی جائے۔

سخبارت سے متعلق سرور عالم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے " میری امت کی روزی ، میں عامت کی روزی ، میں عمارت کے دن عرش بر روزی ، میں ہے۔ اور فرمایا کہ صادق اور دیانت دارتا جرفیاست کے دن عرش بسکے سائے تلے ہوگا۔ اجتھا کی کمائی سے تعلق بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارست ادہے کہ بہترین کمائی کسب پُرہے "

علاوه ازی اوربهت سه جائز ذرائع معیشت بین جن کا علیمده علیمده وکرکزا طوالت انقلیار کرجائے گا۔

#### حكومت كافريضه

کیا آپ کے خیال میں افراد مملکت کے بیے بنیا دی ضروریات زندگی کی فراہی حکومت کاف ریضہ نہیں ہے ؟

مولانا فلام غوث صاحب مزارای بوك!

عزیزم ؛ سبسے پہلے تو یہ دیکھنا جاہیے کہ بنیادی ضروریات زندگی سے کیامرا د ہے ۔ تواس سیسے پری عرض یہ کہ ایسی اٹیانی راست جن پرانسانی زندگی کی بقا اورنشوونما کا کہمار ہوتا ہے ۔ اب لیجے اپنے سوال کا ہواب سے بنیادی ضرویا یت زندگی کی فابی ایسائن میں کھی کوشت اس کی طرف بالکل ہی توجہ منہ وے اور نہی اثنا اہم ہے کہ ہماری ساری کی ساری کوششوں کامقصد بن جائے ۔ بکی مقصود زندگی کیلیے را گرز رکا کام دے اورا پ جائے ہیں کوئز ل تک ہوئے نے کہ ہے اس کے ماست وں سے گزنا ناگزیر ہوتا ہے ۔ تواس سے بنیا دی ضوریا ہت زندگی سم مپونچانا اسلامی حکومت کا بنیا دی فرافید به بعیدا کرمس انسانیت میل الله علیه و ملی کا ارشاد ب به مرآوم زاد کا به بی که اس رہنے کے لیے مکان ، تن ڈھا تھنے کے لیے کپر ایس بیٹ بھرنے کے لیے مکان ، تن ڈھا تھنے کے لیے کپر بیسٹ بھرنے کے لیے روئی اور پینے کے لیے پانی میسرآئے ۔۔۔ (ترفدی) آپ ہی کے فرمان کے مطابق اسلام کے پیلے خلیفہ سے بیڈنا ھنرت ابُو کم صدّیق رضی الله تعالی عند نے فرا اِست خلالی قسم اِخلافت مجھے خدمت خلق سے کبھی اِزن رکھ سکے گی ، اسی طرح خلیفہ دوم سیرنا عمرفاروق میں اخداد میں میں مودھ میرنا عمرفار وقت کیا ساملامی حکومت کے خزا نے سے فیلے اور علاج سے میں دودھ ،خواک اور علاج سے اسلامی حکومت کے خزا نے سے فیلے اور علاج میں دودھ ،خواک اور علاج مناکج سیمی میں میں دودھ ،خواک اور علاج مناکج سیمی سلسلہ جاری را العامۃ والسیاستہ ) مفریت عثمانی ، مفریت علی مخروا میرموادی اور ما بدی کے مناکب سیمی سلسلہ جاری راج ۔۔

اسلام نے بنیادی ضوریات زندگی فواہی کی ذمرداری وراصل خلافت پر ڈالی ہے۔
حیداکر صدیث پاک سے واضع ہو آہے یہ حضر اسلمان سے روایت اضوں نے کہا کر خلیف است
کتے ہیں جو کتا ب استد کے مطابق فیصلے کرے اور رعایا پر اس طرح شفقت کر سے جس طرح
این ایل وعیال پشفقت کرتا ہے۔ یہ شن کر کعب الاصب رہ نے فوایا ہے سپے کہا ہے
تو معلوم ہو کو کرعوام کے ہے اسبا تب عیشت میاک نا اور ضروریا ت زندگی ہب مہونے انا اسلامی حکومت کا فرلضیہ ہے۔
ہونے انا اسلامی حکومت کا فرلضیہ ہے۔

حذئبهحكم

یہ ہمارا آشوال سوال تھا کہ ایک آدمی اپنی کمائی میں سے غزیب کو کیوں دسے ؟ مولانا غلام غوش صاحب ہزاروی نے فروا یک تنہارسے اس سوال کا جواب صیل طلب ہے۔

وه یوں کربنیادی عقائد کے بدل جانے سے انسان کا زا ویڈ نگاہ بدل جا آہے اوراس کے

اندازفكرا وزلقط نظركى سارىعماريت عقائدكى نبيا دوں يرتعبي بو تى ہے ۔اسى تقيقىت كومّدِنظر رکھکرسراج منیضلی الٹرعلیہ و کم کی ایک کرن نے حدوالاول وحدوالائشند اورحوالظاحد دهدوالباطن كيضيا ياشى كرك كأنبات كي ابتداسط تعلق ميكانكي تصوّر كأنبات كي فلسفة موشكافيول كويكيش تمرديا اورجير وماخلقنا السباء والادض ومابينهما باطيلاكادوح افراسینام دے کرما دیلیین کی اس تحقیق کی تغلیط کردی که سلسله کائنات یونهی علی را ب اور اس كاكوتى مقصد نسيس بيدي مبكد حلق الله السهدوات والدرض بالحوت فروكرواضح كرويا كه الله تعالى في زمين اورآسمانول كو إمقصد بيداكياسي اور إن في ذالك كاليبة المسؤمندين "ان میں حقائق برتقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں " دراصل اسلام سلسلہ کا تنات کو بامقصد ثابت كرك انسانى قافله كافرخ اس طرف موردينا جابتلب كدانسان بعى اسى كأنات کاجزوہونے کے باعث بامراوزندگی بسرکر رہاہے اورحیات بعدالموت میں اس زندگی میں گزارے ہوئے ایک ایک لمھے کی بازیرس ہوگی تواس طرح انسان مادرپدر آزاد؛ زندگی نبسر کرنے کی بچائے مستقل اقدار کے مطابق عمل کرے گاجس کے لازمی نتیجہ میں وہ — ان المدید عنىدانلە الاسىلام كى روشىنى كے كەمستقل ا *ويغىرىتىبدل قوانىن كےمطابق زندگى لېركىپ* كا الك متدن ورياكيزه معاشرة تشكل موكاكيؤنكه استه يدهين موكاكد مكي نيداس کاً نارش کی خانق اوریالنهازمهشی کے ساستے جواب وہ ہونا ہے ۔ پیم میرانسان جلومت تو بعلوت،خلوت بین میمی گنامول ، براعمالیول اورحبائم سے احتراز کرے گا کیوکھوہ قرآن میں الأ*دِّثَّة الحيكم بدارشًا واستنجى يرِّسك كا* الـذى جعل لكـم الادص فنوليشيا والسيِّغاءُ بسِّناعٌ بم فتسار يدزين كوفرش بنايا اورآسمان كوجيت - نيز خلق لكوما في الادض جيعا يج كيوزين ميرس سب كاسب تهاري ييدياكيا - بيروجلنا لكوفيها معايش ومن لستوله ٔ بدازقید 0 اس میں ہم نے تہاری معیشت کا انتظام کیا - ان اصولی باتوں کے بعداینی اس دَین کویول بیان فرایا شه اعندهٔ یستعرصا تحدوثون ⊙ ءانستعرتز دعویشهٔ

استخصال ذادعون و مکھوٹوسی جوم کاشت کرتے ہو استم اگاتے ہواہم اگاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ کیسی میں فرایا: اول عدیدواانا حسقنا لدے مماعدلت اید پست انعاماً فید دلدا مالکون کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہم نے ان کے بیے جانوروں کو لینے اقعاماً فید دلدا مالکون کیووہ اسکے مالک بن گئے ہے

ان آیات سے مضمون بھی آ آہے کرساری کا تنات کا الک اللہ ہے اوراس نے

بی مکیت کوانسان کی بقائے رہیت کے لیے مالک بنادیا اور پالنمار نے ساتھ ہی ہے قید سمی

گادی کہ: اتوھ موس مال اللہ الذی اتاکھ انسیں (مستھیکی) اس ال میں سے دوجو
افٹی نے تسییں دیا ہے ۔ کیونکہ مالک کسی کو کسی چیز کا مالک بناتے وقت پابندیاں لگاسکت ہے

اوٹی اس کا حق ہے ۔ بھواس سے ڈھ کر کرم نوازی کون کرسکت ہے جواپنی ہی ملکیت سے متعلق یہ

فوادے کہ وابت خوی ما انتاف اللہ الداداللہ حندہ ولا تنس نصیب ف صن الدنیا و

احسن کھا احسن اللہ الیا و کا تبخ الفساد فی الادض جو تجم کو اللہ نے وہا ہے اس سے

آخرت کا توشر کا لے۔ اور دنیا سے اپنا حدم مجول اور مجالائی کر جیسے اللہ نے تجم سے مجالائی کی

اصر کے میں خوابی مت ڈالنی جا و۔

اور قوم شعیب علیه السلام کی طرح "مال الله "کواصوالنا" سیحدکراینی منشا کے مطابق تصوف ذکر ۔ وہ بی توکتے تھے کہ: اصلوٰتك تاصداله است ناتوك ما یعب دا اباؤنا اوا ت نفع ل فی اصوالنا ما نشکہ اُٹے کیا تہاری نماز تہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داد کے معبود وں کوچیوڑ دیں ۔ اپنے ما نول میں اپنی مرضی کے مطابق تصریف کرنا ترک کردیں ۔

حالانکیر عقیقت اس کے بالکل مجکس ہے ۔ انٹر تعالیٰ جگد بہ جگر فرماً اسے کہ انسان تو صوف زمین میں بیج ڈال آ ہے بھراس کی ٹیٹیس کون نکا تساہے ، اس کے بیے ہواؤں کا انتظام کون کر آ ہے اور اسے سورج کی گرمی وسے کرلیا آ کون ہے ۔ ایک دانے سے ستروانے کون پیالٹک دیتاہے۔ اگر وہ طوفان ،سیلاب یا بیاری سے تباہ کردے تو تنہاری ساری محنت وهری کی وہری کی دوری کی اسلاب یا بیاری سے تباہ کردے تو تنہاری ساری محنت وهری کی دوری کے دوری کردہ جائے۔

اس میدفرالو اتولحت دوه حصاده ۱۱س کی کشت که دن اس کامق اداکرو اسی طرح بواموال تسارے پاس ہیں ان کے متعلق اللّه تعالیٰ کا ارشادیت فی اسواله موحق السابِل والمحدود من اورجواشخاص ایسانه بین کرتے ان کے لیے قرآن کریم کا ارشادیت والمدین یک فزون الذهب والفضة و کدینفقونها فی سبیل الله فبشره هر بعذاب الیدن یوم بحدی علیها فی ناوجه نمرفت کوی بها جباهه موحنوبه مر وظهوره مواه مارندا ماکنوت مرا نفست کم و فند و و تواساک نتریک خزون نون و خواس کو مین فرچ نمین کرتے انہیں جولوگ سونے اورجاندی کو جو کر کے رکھے ہیں اور اسے افتہ کی راه مین فرچ نمین کرتے انہیں میب ورزاک عذاب کی خبروے و یہے کر جس دن اس دولت کو جسنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا جوانوں نے اپنے لیے جسنے کا می میراس سے ان کی پیشانیوں ، سپلووں اور شِتول کو دا غاجائے گا جوانوں نے اپنے لیے جس کیا تھا اب اس کا مروج کی موجے تم جو کیا کرتے تھے۔

قران کرم میں ایک دوسرے مقام پرکھاس طرح فرایہ کہ ایے ہوگ قیاست کے دن بارگاہ رہے العزت میں کھٹ افسوس لی ل کرکر رہے ہوں گے کہ اسے اللہ جہیں دنیا میں اور ان کا آحندی لوٹا دے تاکہ ہم تیرے احکام کی تیروی کریں۔ میکن ان کی ایک نرچل سکے گی اور ان کا آحندی طمعکانہ جہنے ہی ہے۔ اور وہ ہمیشہ بیشہ اس میں رہیں گے۔

خلاصہ یہ کساری اشیار کا مالک فی ان کا ننا تہ ہے اس نے دنیا میں ان ہم اس خواصہ یہ کھے سے تعین کے یہ چیزوں کو انسان کی مکیت قرار دیا بھراس پر کچھ تو پابندیاں لگادیں اوراس میں کھے سے تعین کے یہ حقوق متعین کرویے اور فرما یا کہ اگرتم میرے مال کومیری منشا کے مطابق خرج کروگے تو با وجود اس کے کہ مال بھی تم میرے راستے میں میرا ہی خرج کروگے لیکن اس کا توشد بھی مہیں آخرت میں دوں گا اورا کہ ایک کے سترسترووں گا اورا گرتم نے مال اللہ کو قوم شدیب علیدالسلام کی طرح دوں گا اورا کہ میں کے سترسترووں گا اورا گرتم نے مال اللہ کو قوم شدیب علیدالسلام کی طرح

> خۇش حال زندگى بسركرتا جە الفاق فى سېيىل اللىم

اگلاسوال تفاكر ديستكونك ماذاپنيفقون له قرالعفوخ كاديام طلب ب بالتفييل بيان فراي

سمی نے جو یہ سوال کیا ہے اس کو کمیونسٹ لوگ ہوکسی دین سماوی کے قاکن ہیں میں مسلمانوں کو تئی کے تاکن ہیں میں مسلمانوں کو تئی گئی ہے کہ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ رائٹ کی راہ میں) کیا خرج کریں۔ آپ فرما دیجے یو ضرورت سے زائد ہو۔ اسی درج بیان کرتے میں اللہ تعالی تنمارے لیے احکام ماکہ تم دنیا وآخرت میں فکر کروئے آیت سے درج بیان کرتے میں اللہ تعالی تنمارے لیے احکام ماکہ تم دنیا وآخرت میں فکر کروئے آیت سے

نفطی ترحمدسے ظاہرہے۔ باتی اس کی تفسیر عاب کرام کے عمل سے ہی ہوسکتی ہے۔ حضرت ابوذر غفاری کے بارے میں شہورہے کہ آپ اپنی ضرورت سے زائدا کی بیسیہ بھی نہیں رکھا کرتے تھے۔ ظاہرہے کہ اگر کوئی بزرگ یعمل اختیا رکرہے توبہ قابل تحسین ہوگا۔ گرقر آن پاک کا بداعباز ہے کہ اس نے اس مضمون کو اس آئیت کر میر ہیں اس طرح بیان فرایا ہے کہ شخص اپنے حالاً و ضروریات کے مطابق اس بیمل کرسکے۔

ایک شخص صفرت ابوذرغفاری رضی النّدتعالیٰ عند کے متذکردا صول بریعی عمل کرسکتا ہے۔ ایک شخص اپنی ضروریات کوزیادہ وسیع سمجھ کر کم خرج کرسکتا ہے میکن و کا تسب ذر شب خدراً اسندا السناطین و اور مال کوفضولیات میں ارا دینے والے شبیطانوں کے مجانی سبنے ہوتے ہیں ۔ دوسرے تفام بریوں آتا ہے :

كلوا واشد دبوا و لاتسد فواج ان كليجب المسرفين ﴿ كَا وَالْسَارِفِينَ ﴾ كا وَالْسَارِفِينَ ﴾ كا وَالْمَارِنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

تیسر آومی اپنی اور با ایجوں کی را مکش کے ساتھ تعلیم و پوتناک اور نرویات زندگ کوبیش نظر کھر زائد صدفرورت مندوں کو دے سکتا ہے۔ ایک شخص زکوہ اور صدفات واجب اواکر نے کے بعد شرعی گنجائش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زائد جائیداد بنا سکتا ہے اور فرورت کے وقت جہاد وغیرہ کے لیے قربانی کرسکتا ہے۔ سرورعالم صلی الله علیہ ولم نے ایک بار سال کے اخراجات امہات المونین رضی اللہ تعالی عضم کے لیے مہیا فرا و یہ تھے۔ اسلامی اللہ کا خراجات امہات المونین رضی اللہ تعالی عضم کے لیے مہیا فرا و یہ تھے۔ اسلامی المت ابت ہوتی ہے۔ آیت کرمیہ کے وقت نزول سے لے کرتا ہے تک صلی داور فرمہ وارعلی دین فرا بیت ہوتی ہے۔ آیت کرمیہ کے وقت نزول سے لے کرتا ہے تک صلی داور فرمہ وارعلی دین کا متوات عمل میں تفید سرورعا کم صلی اللہ علی ہوتے ہیں سولدے لدائے فی سیبل اللہ کی اپنیل فرمانے اور مضرب عثمان عنی رضی اللہ تعالی عندے تین سولدے لدائے فی سیبل اللہ تھا کے تین سولدے لدائے

اُونٹ بیش کنے اور دیگر صحابہ رضی الٹر تعالی عنم کی بیش بہا ملی قربانیوں سے بھی ہی تقیقت ثابت ہوتی ہے۔ مبرحال سرورعالم صلی الٹر علیہ و لم نے کسی صحابی کوجائز طریقے سے کہائے ہوئے ال کو اپنے پاس رکھنے سے منع نہیں فربا یا بلکہ ہوئے تو انہوں نے اسکی خوشی میں اپنی ساری کے بعد بب ان کی معافی کے لیے آیت تو بہ نازل ہوئی تو انہوں نے اسکی خوشی میں اپنی ساری جائیداواللہ تعالی کی راہ میں دینے کے لیے بیش کی گرآپ نے ایسا کرنے سے منع فربا یا۔ یہ بھی ثابت ہے کہ خلیفہ اول ابو کمرصدین رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سال اثار شاور سال ال عزود تھا۔ یہ سارے اعمال آیت کر مید کے شحب سے انٹر میں ۔

مرشض کواپنی حاجات و ضروریات کاخیال رکھنے اور اندازہ لگانے کاحق حاصل ہے اب آیت کرمید کا ترجم بھیر ٹرچھو جس میں فرمایا گیا۔ تاکرتم ونیا وآخرت میں فکر کرو۔اس کا صاحت مطلب بیہ ہے کہ جہال آخرت کے کام ضروری ہیں وال دنیا کے حوائج سے بھی پہنچ ہوشی نمیس کی جاسکتی.

میشخص اپنی موجودہ زندگی اور آخرت کے نفع ونقصان پرغور کرکے اپنی عقل کے مطابق اپنی ضروریات سے زیادہ خرچ کرنے کا مکلفٹ ہے ۔ لوگوں کے احساسات ، جذبات اور عشق و مجسّت کے مدارج مختلف ہوتے ہیں ۔ صدقاتِ واحبدا ور دیگر اموال فی لحقوق اوا کرنے کے بعدوہ خود اپنے ول سے پوُجھ سکتاہے

اس تفسیرے ظاہر ہواکہ کیونسٹ قسم کے" مہدران "سلمانوں کو قرآن فہی کے سلسے میں جودھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط ہے خود تواپنا سارا کچھ اللہ کی راہ میں خرج نہ سی کرتے بیک وزیا وہ بہتر نیا نے کے لیے انہوں نے خود ساختہ ڈھنگ اختیار کردگاہے کہ سبب کچھ حکومت لے کرمصنوعی مساوات قائم کردے ۔ اس کا نام سوتنلزم رکھا جو فطرت کے خلاف ہے اور جس میں آئے دن وہ خود ترسیسی کرتے رہنے پرمجوب ہیں جو فطرت کے خلاف ہے اور جس میں آئے دن وہ خود ترسیسی کرتے رہنے پرمجوب ہیں۔

## منگی عیشت کی وحبر

وسن اعرض عن ذكرى فان له صعيفة ضنكا ويعضره وسن اعرض عن ذكرى فان له صعيفة ضنكا ويعشره عن كافرول كى يعم القيامة اعلى اس آيت مقدسه كتحت جا بيت تويه تعاكد كافرول كى معاشى حالت تنك موتى اور مسلمانول كى معيشت كشاره بوتى - لين معامله اس كه بالل معاشى حالت على وجد به يه بها را آخرى سوال تعا -

مولانا غلام غوث صاحب ہزادی نے فرطایکداگرایک خس چوری کی کمری گاوشت سیر جوکر کھا ہے اور دوسراشخص اپنی محنت کی کائی سے ایک ہی بوٹی کھاکراللّٰہ کاشکراداکرے تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیجے کہ اول الذکر آومی کی معاشی حالت اچھی ہے یا مؤخرالذکر کی ہیلا شخص ملی معیشت پر بوجھ ہے یا دوسرا ؟

اسی طرح اگرایک افسرشوت کے ذریعے عارت پر عارت بنا تاجید جائے اوران پر ذالك فضل الله یو تیده صویت یا الله خاص فضل دبی بجی کھوا ہے اوراس کے رحکس ایک مزود معاشی توازن کورہم برہم کرنے والے ذرائع ت بسٹ کراپنی کائی ہوئی دولت سے ایک سادہ سامکان بنائے تو آپ ہی بتا ہے کہ افسر ملک کی عیشت پر بارہ کے امرودری

علاوہ ازیں آسمانی تعلیمات کے منکر ہونے کے باوجود سوشلسٹوں نے سُود ، بُوام انشورنش کمپنیاں اوراسی قسم کے معاشی توازن میں بگاڑ پیدا کرنے والے ذرا تع کو کی شختم کوایا کیؤ کھ انہیں بھی اس کے سواکوئی چارہ کا رنظر نہ آیا جب کہ اسلام آج سے بجدوہ سوسال پہلے اسّت بسلہ کویہ تمام قوانین دسے چکا ہے ۔ ، گرکوئی فرد ، کوئی قوم یاکوئی ملک محض مادی عقبار سے بھی اسلامی طرز معیشت کے مطابق کچھ نے ہے اپنی معیشت کوڈ عال نے تو اس کے لیے ہمزت میں توکوئی حصد نہ ہوگا ، لیکن دنیا میں اچھے نتائج برآ مد ہوں گ

#### انطوبو

## أريخ سارشخصتيك

یہ آریخ ساز شخصیت چہتر سال بید توث نیر بغہ ضعے ہزارہ میں بیدا ہوئی۔ ٹمل یک تعلیم علاقہ کے سکول میں حاصل کی سافلہ میں پانچ یں جماعت کا استحان پاس کیا اورا قل آئے۔ تمین سال کک وظیفہ بیتے رہے بطالہ میں ٹمرل پاس کیا تو انسپکر تعلیم سنے آئے ہے کہ البخہ میں اورا انس بیٹے کو بیٹا ورکے کسی نے آپ کے والدمحترم کو اس بات برمجبور کیا کہ اپنے فہیں اور انس بیٹے کو بیٹا ورکے کسی کالج میں واحل کرا دیں ، لیکن انسول نے ایک نہ مانی اور دینی تعلیم کے بید وارالعلم ولونید مجیجے دیا۔

حبب میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کا کی میں واضل ہوجاتے تو آج کسی بڑے عمدہ پر فائز ہوتے ۔ فرانے کے یہ سلمان نہوآ " میں ایبان کی حفاظت کی قیمت کو تام آسائٹ اور تعیشات سے اس قدر بہتر سمجھا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کے تقابل ہی سے میرا ول کانپیا ہے ۔ مجلا ایبان کی دولت کی ریس ہو سکتی ہے ؟

یں یہ آئیں بڑی ہوشیاری سے لکھ رلم تھا کہ کہیں مولانا ناراض نہ وہا کیں۔ کیؤکمہ اس سے پہلے کیں کئی مرتبہ ان سے سی باتیں پوچھنے کے لیے مختلف مقابات پر ملا۔ لکین ہربار سی کسرکڑا لئے رہے کہ سوانے حیات تو بزرگوں اور بڑے لوگوں کی لکھی حاتی ہے۔

مولانا غلام عوش صاحب ہزاروی نے سبیدانورشاہ صاحب کشمیری جِدَاللّٰہ علیہ اورالسیسٹین احد مدنی رحد اللّٰہ علیہ اورالسیسٹین احد مدنی رحد اللّٰہ علیہ البی خصیات کے ساسنے زانوے المّٰہ نے کیے ہیں اورانہی بزرگوں کی صحبت کا اثرے کہ ان میں فاتی مسابقت کا چند ہنا مرکزئیں۔

یا یا جاتا ۔

شمس القمزوكسسى

## حمت ائق

## متخل صُوبا أي خود مختاري

بیاسوال: کیا یرضی ہے کہ جمعیۃ مکل صوبائی خود منتاری چاہتی ہے ؟
مولانا غلام غوش صاحب ہزاردی کا فربانا نشا کرجمیۃ علی اسلام ہرمعاطہ میں
اسمانی تعلیمات سے رہنمائی حال کرتی ہے - سو بھالم صلی اللہ علیہ و کم نے صوبوں کے بیعا مل
مقر فرائے - جنسیں اپنے صوب میں قرآنی ہدایات کے مطابق نظم ونسق چلانے کا بچرا پورا
ہفتیا رہوتا تھا اور خلفاء داشدین کے مبارک و ورمیں بھی عمال کے توسط سے مرکز کا تمام
صوبہ جاست پر کنظول ہوتا تھا - البتہ گورز اپنے صوبے کے تمام اندرونی معاطات اسلامی اصول
وضوابط کے مطابق جلایا کرتے تھے اور تمام صوبائی حکومتیں مرکز سے دائستہ ہوتی تھیں ایرخلاج
وفلاع ، کرنسی ، بین الصوبائی مواصلات اور بیرونی تجارت اپنے اہم محکے مرکز کے پاس
ہوتے تھے اور معاطلات میں صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوتی تھی اور الیسی کوئی! ت نہ تھی کہ
مرکز کی طرف سے جواختیا دات سپر دکھے جاتے وہ ان کو دیانت داری کے با تھ جا بی کرنے

میں آزاد ہوتے تھے۔

معلوم بُواکداسلام میں اختیارات کاسر شبید مرکزی سکوست ہوتی ہے۔ بشر لھیکہ وہ شرعی احکام سے مطابق مکی نظم ونسق چلاتی ہو اور صوبائی معاملات میں مراخلت کرکے کام میں روڑ نے اٹکانے ۔ اسی طرح صوبہ جات اور مرکز میں باہی تعاون اور اعتماد قائم ہوگا۔

رورے الکا ہے۔ اسی طرح معور جائے اور مراری با می ما روا است کی تقسیم اُوپسے
ہم اس بات کے صدق دل سے قائل ہیں کا سلام میں اختیا رات کی تقسیم اُوپسے
نیچ کو ہوتی ہے ، لیکن اگرم کرنہی صوبوں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنے کی پالیسی پرگامز فنہو
اور صراطِ ب تقیم سے ہدف کر کوئی اور راہ اختیار کرے تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیجے کہ اس کے
خلاف آواز اٹھانا ، اختجاج کرنا اور کلم توق بلٹ کرکے افضل جبا دکا فریضہ اواکر نے
میں کونسی قباحت ہے ۔ ایکن اس میں حکومت سے بغا وت کا جذبہ کا رفر ما نہو۔
میں کونسی قباحت سے ۔ ایکن اس میں حکومت سے بغا وت کا جذبہ کا رفر ما نہو۔
میں کونسی قباحت اسلام کے وائرہ سے بالکل بن کل جائے تو اس وقت اصلاحی کوشش
نہیں بلکہ حکومت کو معزول کرنا ضروری ہوجائے گا۔ یہی وجہہے کوسلمان کسی مُریز کیونسٹ
باسکر دین کی حکومت کو بروا شدت نہیں کرتا ۔

. لیکن اسلام کی پوری ماریخ میں بیکمیں نظر نہیں آنا کہ صوبوں نے مرکز کے خلا ب استجاج کیا ہو۔؟

بيرېهاراضهنی سوال تھا -

مولانًا غلام عوت صاحب بزاروى نے برحسته عواب دیا که:

مرکرنے اپنی طوف سے کبھی بیان تک نوبت ہی نہیں بہونچنے دی الکین آج کا معالمہ اس کے بالکل رجکس ہے دی الکی آج کا معالمہ اس کے بالکل رجکس ہے جس کی وجہ سے باہمی اعتماد وا تحاد ہوتا ہے ، نظر کرنے کے لیکوئی متفقہ قانون ہوتا ہے اور ندہمی کوئی ایک ایسی شاہرا ہ متعین ہونے پائی ہے کہ جس برجل کر منذل مقصد وزیک بہنچا جائے۔

#### لندن يلان

ووسراسوال تماكد لندن بلان كى كياحقيقت هے - ج

مولانا غلام عومت صاحب ہزاروی نے فرا ایک : جبال کک سرکاری اور عنیہ مرکاری اور عنیہ مرکاری اور عنیہ مرکاری اور عنیہ مرکاری اطلاعات کا تعلق ہے تو لنڈ ان پلان کی تصدیق نہیں ہوسکی ملک صدر مملکت نے اس سے اپنی لاعلی کا اظہار بھی کیا ہے اور وزیرا طلاعات ونشر ایت نے ذرائع ابلاغ سے لندن بلان سے متعلق پروپگیٹٹ کو بھی بند کو یا ہے ۔

البشد غلام جیلانی نے تمام بیانات اور تردیدوں کے بعد اندن میں ایک بیان وا فا
سے اور وہ یہ کہ یہ بنگلدوش کو تسلیم کر لینے کے بعد مجیب کنفیڈریش ماننے کے لیے تیار تھا یہ
اس بیان سے مجیب کے ساتھ کنفیڈریش پر بات بھیت کی کچھ بُراتی ہے جب کی تسدیں غیر
مسلول کے معائدانہ رویے کے اثرات اور دکھی ، نیز غیر علی طاقتوں کی مراخلت دیکھ کر
اس قسم کی کنفیڈریش بنا ناہے ہوکسی طرح بھی ب ندیدہ نہیں اور نہی یہ اسلام کا حکم ہے
اس سے برعکس اگر مسلم عالک نیک نیٹ کے ساتھ اپنی اسلامی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے سیّد
اس سے برعکس اگر مسلم عالک نیک نیٹ کے ساتھ اپنی اسلامی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے سیّد
جمال الدین افغانی کے تصور کو علی جا مربینالیس تویہ نوش آیندا قدام ہوگا۔
است ساترزد کہ خاک شدہ

## اختلاف كى نوعيت

مغتی صاحب اورآپ کے درمیان اختلافات کی کیا وجہ ؟ مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی پیلے توسکرائے اور پھر فرمانے لگے : میرے اور حضرت مولانامفتی محمود صاحب منظلہ العالی کے درمسیان کوئی اختلاف نہیں ہے اخبارات مشورے کے دوران میں آنے والی آرار کو اختلافات کی خبریں بٹا کر قوم کے ماضے پیسٹس کررہ بیں بندیرے خیرخواہ ہیں ندھفرت مفتی صاحب مظلد کے، اور نہی جمعیتہ علما راسلام سے انسیس کوئی ہمدردی ہے۔

المورد نه جوا ، پارسند میں بحث و تحیث کے بید کوئی فارمولا بیش ندکیا جا ، مثلاً حفرت کا دجود نه جوا ، پارسند میں بحث و تحیث کے بید کوئی فارمولا بیش ندکیا جا ، مثلاً حفرت مفتی صاحب منظله کی رائے یہ تھی کہ شخص کا سرکاری عدم پرفائز ہونے کے بعد کسی جماعت کا عددیدار رہنا صحح نہیں ہے اور میربے نزویک اس بات میں کوئی بین الاقوا می یا شرعی قدعن نمیں تھی ۔ اس اختلاف رائے کا ذکر اخبارات میں بھی آیا ۔ اب اخر حضرت مفتی صاحب کنظلہ نے میرب رائے کو قبول فرالیا ہے ۔ اس طرح کی اور نہست سی بائین وسکتی مائی میں بیان میں بہاری اسلامی مسائل کو حاصل کرنے یا اعلیٰ اقدار تک بہونے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتیں اور ان کو انتظاف کا ام دینا بھی غلط ہے ۔ اس کا واضح ثبوت بیہ کر میں پشا ور حاکر اکثر حضرت مفتی صاحب مذکلا کے بال محمد تا ہوں ۔ کہمی ایک دوسرت مفتی صاحب مذکلا کے بال محمد تا ہوں ۔ کہمی ایک دوسرت منتی صاحب مذکلا کے بال محمد تا ہوں ۔ کہمی ایک دوسرت منتی میں موئی ۔

## بلوچتان مین بیپ کی سستی

الخرنيب يانج كاتى فارموك يرعمل كيول نهيس كرربي ب ؟

ان کاجواب تھا کریسوال ہی کونیپ سے کرناچا ہیں۔ جہان کک میراتعلق ہے تومیں نے نیپ کے زمد دارا فراوسے کیا ہے کہ وہ از داوکرم یا نیج نکاتی فارٹوئے کورفئے کار لانے میں علیار بلوشیتان کی مدوفر ما بیں۔ سب جانتے ہیں کہ بیچار پانچے ماہ کی ہفیر ملک کے اندر سب باسے ہوئی ہے ۔ میرے اس اخباری بیان کے بعد فوراً مجھے خوف بخش صاحب برنجو نے بلایا ۔ لیکن میں بنوں کے ودرسے پرتھا۔ مجھے تیمن ہے کوشن ما حامی بارٹی بلوپیتان کے مسلا نوں کے ذہرہ کے عین مطابق اسلامی کامت کو بیٹی ہے میں مطابق اسلامی کامت کو

مُوبرسرعدسے بھی بیلے بروتے کا ز لاتے گی۔

#### مُصِمُّوه مودُودي مُلاقات

سدر بھٹوا و۔ مودوری کی ملاقات سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے ؟ فرمانے لگے کہ محترم ذوالفقار علی معبٹو پاکستان کے صدر ہیں۔ وہ ہرطبقہ کے وفود سے ملقربہتے ہیں - صدر مملکت کے لیے سب سے بلنا ، سب کی آبیں سننا اور ملک فیات کے مفادات کی خاطر سوچنا بُست ضروری ہے۔

البنتداس ملاقات کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ صدرمحترم کی خواہش پر ہوئی ہے۔ محض مودودی پروپیگنڈا ہے ۔ باتی ہو ممالک امر کیہ سے دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں یاا ب جن کا زاوید نگاہ روس سے امریحیہ کی طرف مڑا ہا ۔ باہے ۔ ان سے متعلق مودودی کی پالسی پر نگاہ ڈال کر دکھیں توملاقات کرنے میں مودودی ہی کی بہل ثابت ہوگی ۔

#### احمدتيرسيك

ا تخرى سوال سے بپلاسوال يہ تھاكد كيا بنجاب كو احمديدسٹيٹ بنانے كى سازش كى جا رہى ہے۔ ؟

مولانا غلام غوش صاحب بزاردی نے یوں اظهار خیال فرایا کہ: عرصہ سے پاکستان میں فلط کاقسم کے لوگ اور فرقے اپنے اقتدار کی ڈیگیں مارتے چیک آرہے ہیں۔ مودودیوں فیصی مارے پر دیگیڈیے کہ آسمان سررا ٹھا لیا تھا کہ ہماری حکومت میونے والی ہے کمیونسٹ مھی اپنے اقتدار کا خواب دیکھ درہے تھے جو شرمندہ تعبیر نے ہوسکا۔

اسی طرح مُرّد وکافیت رمزانی پیلے بوتیان پزنگاہ رکھے جوتے تھے۔ اس کے بعد ربود کے مبلغین کی زبانی بیان کک سازے مکارے مکت بونے والیہ

اوراب آب کے سوال سے معلوم ہوا ہے کہ انکا یہ خواب اسکر انسکر انہا بنجاب تک محدود ہو گیاہے۔ آخرکاریہ تا دیان کے اندر محصور ہوکر رہ جائے گا۔ اگر جپر والم رہ بی انسوں نے معارتی حکوست سے وفا داری کا علان کیا ہے۔ لیکن ان کی وال نہیں گل سکتی ۔ اوروں کی توجولا کیا چلتی آج کمہ بنجاب ہی سکھ شان نہیں بن سکا۔ ہندو بنیوں نے سب کا دماغ ٹھیک کرکے رکھ دیا اور پنجاب و پاکستان کے مسلمان تو پیلے سے ہی مزائیوں کو انگریز کا خود کا شتہ بؤو دا سیجتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے انگریز کی خاطر جہا دکو حوام قرار دیا تھا۔ مسلمان تو ایک المحدک یے معی کسی مزادتی یا کمیونسد فی صدر کو بر داشت نہیں کرسکتے۔

## بايستان كاستقبل

إكستان كمستقبل سے متعلق آپ كى كيا دائے ہ

مولانا غلام غوث صاحب ہزاردی کی وطن سے محبت کا یہ عالم تھاکا ہی سوال ختم ہونے بھی نہ پایا تھاکہ جواب دینے گئے۔ فرمایا :

مجھے توپاک تان کامستقبل روشن نظر آرا ہے ۔ آپ کے سوال سے جس مایوسی اور بدولی کااظہار ہور ماہد ۔ یہ متباول قیادت ، صول اقتدار ، ذاقی مسابقت کی جدوجہداور ورارہ انتخابات ، ایسے نعرول کے سبب پیدا ہورہی ہے ۔ انشار اللہ وہ دن دور نہیں جب یہ تمام نعرے اپنی موت آپ مرحا میں گے۔ کیؤکد گذشتہ انتخابات کے تیجہ میں سپلی گورنمنٹ قائم ہوئی ہے جس کو آئینی طور پر پانچ سال تک حکومت کرنے کاحق حاصل ہے اور بیر حق قوم کی اکثریت نے دیا ہے آئیدہ جنرل الکشن میں قوم جن مقاصدا ور میں نظام کو بیند کرے گا اس کے حاملین کو برسراقتدار الے آئے گی ۔

ره گئی بھاری فوجی حالت تو پاکستان کا ہرفوجی مرنے کو بھینے پر تربیح ویتاہے۔ وہ ایکٹ پررہے میں کو زخم مینبچا ہے۔ وہ ایٹ جوہر دکھانے کامنتظرہے اور بحیثیت سلسان

خداے شہادت کی موت کا طالب ہے۔ کیونکہ اس کو اپنوں ہی کے إتصول نداست کے یہ دن دیکھنے پڑھے ہیں ۔ یہ دن دیکھنے پڑھے ہیں ۔

ہمارے تا بروں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے استحکام کی سکی میں ہی ان کی عزت اوران کا سرایہ مفوظ رہ سکتا ہے۔ صعنت کا روں کو صنعت کے زریعے ملک کو مضبوط تربنا نا بچاہیے اور تعلیم یا فی ترطبقے کو بچاہیے کہ وہ نوکری پر اپنے مقصد کو ترجیعے دیں اور جہا دے مخالفین کے جتھکنڈوں کو ناکام بنانے کے لیے علما یحق کا ساتھ دیں۔



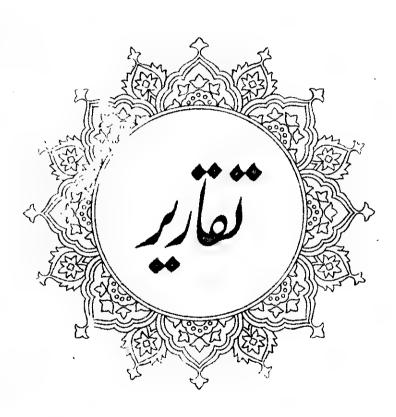

تقريمي

اورسنوائيس ـ

( یہ تقریر مولانا غلام غونت صاحب بنراروی نے سر جولائی کا اللہ کو صوبائی اسبل میں فرائی تھی ا وریہ آمبلی کے رایکارڈسے نقل گئی ہے - )

#### نحددة ونصليعنى دسوله الكويعر

۳ رجولائی ۱۹۲۴ کوحب صوبائی اسبلی کے اجلاس میں عاملی قوانین کی نیسخ کی سفارش والی قرار وادبیش ہوئی تواس کے خلاف چندعور توں اور ایک مردنے سوچی سفارش والی قرار وادبیش ہوئی تواس کے خلافت واکیا یعبس سے حساس ممبران مسمحی تقررین کرکے برویزا در ملحدول کی نمانیدگی کاحق ا واکیا یعبس سے حساس ممبران خاصے اواس ہوئے ۔ اس کے بعدمولانا غلام غوث صاحب ہزار وی کوتقرریکا موقعہ ملا۔ اَب آئی کھڑے ہوئے ۔

سببیکر: مولانا غلام غوث صاحب! آپ کو پانچ منت ملیں گے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی: جناب ببکیر! اگر مخالف ہشریسید کو آ دھ گھنٹہ بل سکتا ہے توکیا وجہ ہے کہ ہیں شریعیت کی حمایت کروں اور مجھے پانچ منت ملیں۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ میں واک آؤٹ کرجاؤں گا۔ اور میں مجھول گا کہ ایوان اس شریعیت کو مسنح کرنا چاہتا ہے۔ آپ میرے دلائل سنیں جب آپ نے ایوان کوان کے دلائل سنو ائے اور کفر کی باتیں سنوائی ہیں تواب آپ فرا میری باتیں ہیں۔ نیں

سنیٹر ڈیٹی سیکیر: آپ صرور سنائیں گے۔ آپ کو بجائے پانچے منسٹ کے دس منسطیں گے۔اس سے زیادہ وقت نہیں ہے گا۔ مولانا غلام غوث مزاردی : جتنا وقت میال عبداللطیف صاحب کو ملاہے۔اتت وقت مجھے میں دیا جائے۔

بنیر ڈیٹی پیکر: انہوں نے پندرہ منٹ لیے ہیں آپ کودس منٹ ملیں گئے۔اس کے متعلق جو کیفرا اچاہیں آپ فراکیں۔ اقی مبرصا حبان بھی بولنا چاہتے ہیں

مقام إفسوس

مولانا غلام غوث ہزاروی: مسلمان قوم کے بیے اس سے بڑھ کوئی حادثہ نہیں ہوسکتا کہ اسلام کے بارے ہیں بعض سلمانوں کے دلوں میں شکوک اور وسوسے پیدا ہونے گئیں لارڈ میکا لے نے کہا تھا کہ " میں اس تعلیم سے مسلمانوں کوعیسا تی تو نسیں بناسکوں گاہیکن مسلمان بھی نہیں رہنے دول گائ مجھے افسوس ہے کہ آج اس ملک میں ایسے افراد بیدا ہوگئے ہیں جو لارڈ میکا لے کے اس مقولے کے مصداق ہیں ۔

اسرمن فرقمش كاقعام

مرفن اور برشعبہ کے لیے ماہرین فنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری مکوست نے برخکمہ کے لیے ماہرین فن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری مکوست نے برخکمہ کے لیے ماہرین فنی کا کمیش تقرکیا ہے، لیکن افسوس ہے کیجب شرعی احکام کے کرنے کا وقت آیا تو وہ لوگ مقربہوئے جن کو قطعاً شریعیت کا ماہزیں کہاجا سکتا ہمیتی ہے۔ کے بین ۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو مَیں اللی کی جناب واللہ اجن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں ۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو مَیں اللی کے حقیقت بحال کھولت بیز تکھاب وہ نہیں ہیں اس سے ان کے بارسے میں کچھرض کے نام میں ہے۔ کہ نام میں ہے۔

## احترام شريعيت

"حرف" شریعیت کے مطابق نہیں ہے۔ (اس پرایک بگیم صاحبۃ لمسلانے لگیں) مولانا غلام غوت ہزار دی : آپ زراسسینہ تھام کرسنیں ۔ احد سعید کرمانی : پیوائیٹ آف آرڈر مولانا کو سینہ تھام کر کے الفاظ والیں لینچا ہئیں

پوریت سی روز — دره و سیده م رسه . سار پرایا ی . پر (اوازین ، نهین میل به الفاظ غیر بالجیمانی نهین مین)

مُولاً عَلَى عُوث ہزاروی : میدالرادہ کلیجہ تھام کر کننے کا تھا یُسینہ تھام کر بولئے سے قطعاً کوئی اورخیال نہ تھایہ تو آیٹ نے مجیم توجہ کیا ہے ۔

## عِدِّتِ أُورايًامِ عَدِّت

جناب سپیکر! ان عواتین کومعلوم ہے کہ عورتوں کا منتھا کورس ختلف ہولیہ جب ایک خا و ندا بنی بیوی کو طلاق دے دے تواس کو عدّت گزار نی بڑتی ہے۔ یعنی دوسری شادی کرنے سے پہلے کچھ مدّت اسے انتظار کرنا پڑتا ہے' اس کو عدت کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے ۔ وَالْمُطَلَّقُتُ مُنَا تَنْظَارُ کَا اَلْمُطَلِّقُ اَلْ مُنْظِیْفَ اِلْمُنْظِیْفَ اِلْمُنْظِیْفَ اِلْمُنْظِیْفَ اِلْمُنْظِیْفَ اِلْمُنْظِیْفَ اِلْمُنْظِیْفَ اِللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالِ کریم میں ہے ۔ وَالْمُطَلَّقُ اللَّهُ مَنْ اَللَّهُ اللَّالَ اللَّالِ کریم میں ہے ۔ وَالْمُطَلَّقُ اللَّهُ اللَّالِ کریم میں ہے ۔ وَاللَّالِ کریم میں ہے ۔ وَالْمُطَلِّقُ اللَّالِ کریں ۔ رہنی میں ماہواری دوروں تک ) اس کی جگہ جائے وہ تمین قرور تک کے اس کی جگہ

عاً ملی کمیشن نے نوّے ون ککھا ہے۔ کیس صاحبہٰ اوبول، مہنوں اور سگیات سے عرض كرول كاكه وه خود سوحيس آيا الم نه عادت اوركورس ستوات كا محلف ربتا ب نهیں۔ آج ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ کل وہ نماز ٹرھنا حیوٹر دیتی ہے اور چەدن دەنازنىيى رەتى كىرىلى دن يك رەكدنمازىرھى بىر مىكىيىلىدى بوگى -یمر حیدون مایک رمہتی ہے۔اب تبلیس دن ہوگئے۔ بھربلیس دن ایک رمہتی ہے۔یہ اول دن ہوبگئے ۔ پھرنیسری بارحیروں کا م<del>اہواری دَورہ پورا ہونے</del> پرکل اٹھا ون ون برگئے اوراس طرح اس کی عدّت بوری بوجاتی ہے۔ اس کے بعدوہ دوسرانکا ح کرسکتی ہے۔ ں کی بہ قانون اس کونو تسے ون سے بیلے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ میں یوچها مول که قرآن کرم توتین ما مواری دوسے مدّت مقررکرتا ہے اور برقانون فختے ون مقرر را ب - آب نے حصور فی فتو سے فقل کیے ہیں کرجی عُلا سنے فلال فلال کو کا نسر کہاہے۔ پیسب تاریخی غلط بیانیاں ہیں۔لیکن مَیں آپ کے سامنے ایک فتوٹی لکھ دتیا ہوں کہ جشخص قرآنِ کریم کی مقرر کی ہوئی ع**ترت بع**نی تدین ماہواری دَور وں کی میعا<sup>ر</sup> کو بی بہیں ہجتا اوراس کے مقابلہ میں نوتے دن کی عدت کو میح سمجتا ہے وہ کافرے –(ہیئرمیئر)

آپ کیا سب<u>حت</u> ہیں۔۔۔یہ قرآن ہے۔اس میں تنسیخ اور ترمیم مبرگز نہیں کی جاتی

## عُلمار كي قسرانيال

جناب والا ہ بیں عرض کروں گا میہ و دست نے بیان کیا ہے کہ حفرت امام احد بن عنبل رحمة اللہ علیہ کو کوڑے گئے اجیل میں ڈالا گیا ، اس لیے کہ مولوی نے فتو ہے دیئیے ۔ افسوس ہے اوراس غلط بیانی سے ان کو شرم آنی چا ہے کیا سارے عُلیاران کے ساتھ نہ تھے ہی میر برسراقت الطقہ کی و برعقیدہ ہو گیا تھا اٹس نے اسپنے برعقیدہ ہونے کی وجہ سے خلق قرآن کا مسکد اٹھایا اور کہا کہ قرآن مخلوق ہے علمائے مخالفت کی اورعلمار کے سراہ امام احربی خبل ہے جی کوجیل میں ڈالاگیا اور کوڑے الکائے نے۔ بید وسری بات ہے کہ علمار کا مسلک تھا کہ انقلا بی سلک کی دجہ سے ملک میں بغاوت نہیں کرنی چاہیے اور یہ ایک دوسرا مسلک ہے کہ جب کہ حکومت اورامیرم ملک ہے سلمان اوراسلامی حدود کے اندر ہو تو اس وقت تک بغاوت جرام ہے اور امیر کو فرکو د بانے سے پڑوسی کفر کے غلیے کا خطرہ جو سکتا ہے ۔ اس لیے ہیشہ علمار کرام نے حق کہا اور حق کی باواش میں مصائب برواشت کیے ۔ مگر بغاوت نہیں کی ۔

امام ریانی مجدوالعث انی رحت الله علیه کوالیار کیجیل میں گئے ،ام احمد بجنبل نے کورے کھائے ، ایم احمد بجنبل نے کورے کھائے ، ایکن حل کہ اس کے خلاف کورے کھائے ، ایکن حل کہ اس کے خلاف فتی نہیں دیا ۔ یہ صرات توخود علمار کے نما کندے تھے اور علم ان کے ساتھ تھے ۔

#### طلاق

مرطرعباللطیف صاحب نے جتنے حوالے نقل کیے ہیں۔ یہ تاریخی جمگوٹ ہے اور پیسب وہ حوالہ جات ہیں جن کو قادیاتی اور پرویزی نقل کیا کرتے ہیں۔

عائلی قوانین میں ایک علطی بیہ کہ طلاق کے بعد جب چئی میں صاحب کو نوٹس دیا جائے گا اور حبب وہ فیصلہ کرے گا۔اس کے بعد طلاق نا فذہ وگی۔حالانکہ طلاق ممنہ سے نکلتے ہی واقع ہوجاتی ہے

جناب والا ! تمسری بات بیہ کہ ایک ماہ کے اندراندر چپڑیں صاحب کو نوٹس دیاجائے گا۔ اس نوٹس کے بعدعترت کی میعا دشروع ہوگی۔ حالا کہ عِدّت کی میعاد طلاق کا لفظ نکلتے ہی شروع ہونی چاہیے۔ بھرایک بنگم صاحبہ نے یہ کیسے کہاہے کہ اس قاندُن میں ایک تفظ" بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے - میں کہتا ہوں اس فاندُن کا ایک نوان کا اس فائدُن کا ایک نوان کا ایک نوان کا ایک نوان کا ایک نوان کا ایک نفظ" بھی شریعیت کے مُطابِق نہیں ہے ۔ (ہیئر ہیکر)

#### علمأ كاجلاس

مولاناغلام عوث بزاروی : یه قانون علطت - قوم اس کونهیں مانے گی اور قوم اس کونهیں مانے گی اور قوم اس کور واشت بھی نہیں کرے گی ۔ بیلے تو عُلما رخاموش رہے - مگربب ابراهیم وزیرقانون نے یہ اعلان کیا کہ بہماری گوزمنٹ ایک آرڈی نئس کے ذریعہ عاکمی ٹھیشن کی رپورٹ کو قانونی شکل دینا جا بہتی ہے ۔ توسار سے مغربی پاکستان کے عُلما راکھے ہوئے اور دہلی دروازہ کے باہر جا سربوا اور بہم نے کھا کھا حکومت کومتنبہ کیا کہ یہ علطا قدام مست کرنا ۔ اس کوعوام نہیں مانیں گے اور ئیس آج بھر کہتا ہوں کومسلم قوم اس کوکسی طرح برواشد ہے ہیں کہت گئی

### يشل لارمين مراخلت

آب کوملوم ہونا چاہے کہ جوان توانین میں ضِدگریں گے دراصل وہ حکومت
کے لیے شکلات پیداکریں گے ۔ اس لیے کہ یہ ذہب کا معاملہ ہے ۔ ہیں کہوں گا کہ انگریز
آئے اور گئے اس کو ہمارے برشل لارمیں ما فعلت کی جرائت نہیں ہوئی ۔ جمارت گونہ نبط
کافرگو زمند ہے ۔ وہ بھر بھی جرائت نہیں کرسکتی کہ ہمارے برشل لارمیں مرافعلت کرے ۔
کاح ، طلاق اور دراشت جلیے مسائل کے اندرکوئی گو زمند ہے مدافعلت نہیں کرسکتی ۔
میک ایک اور بات کہ ہوں ۔ فرض کیج ہمارے ارباب افتدار کی سمجھ میں بیات نہیں آئی ۔ جبلونہ سی ۔ گرائپ کون ہوتے ہیں دس کروڑ مسلمانوں کے جذبات کو مجرق ح کرنے والے ؟ ان کے غرب بی خوالات میں مرافعلت کرنے والے آپ ہیں کون ؟ آپ کی سمجھ میں آتے یا ذائے۔ آپ ہمندووں کے پرسنل لارمیں تو مرافعلت نہیں کر سکتے ۔

کی سمجھ میں آتے یا ذائے۔ آپ ہمندووں کے پرسنل لارمیں تو مرافعلت نہیں کر سکتے ۔

انهیں مودے جلانے سے روک نہیں سکتے ، احرا پہلمانوں کی، ذہبی رسُوم ، عباوات
اورخیالات میں مانعلت کیوں کرتے ہیں ج حکومت کو مانعلت کرنے کاکوئی تنہیں ہے
رہ گئی شریعیت کی تبدیکہ کیا ہے توج دہ سوسال کے بزرگانِ دین کی متفقہ تعمیات کے تقابلہ
میں چندمسٹر ، کزیٹوں اور تپلونیوں کی تعبیہ کیا ہے انی جاسکتی ہے ۔ میرے دوست عباللطیف
میں چندمسٹر ، کزیٹوں اور تپلونیوں کی تعبیہ کائی جاسکتی ہے ۔ میرے دوست عباللطیف
نے کہا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں - میں کہتا ہوں کہ اگر آپ عالم نہیں ہیں توجابال کوکوئی
حتی نہیں کو شریعیت کے بارے میں رائے دے اور قرآن پا کہ سے کھیلے (بالیاں ، قبقے ہنسی)
یو کام علمار کا ہے ، یہ کام ماہرین دین کا ہے ۔ میں مانتا ہوں آپ مصر مراکش،
یالیہا سے دو دو علمار لائیں بلکن احساس کتری نہیں ہونا چاہیے ۔ آپ کے پاکستان
میر خبلی الفار مُلی رموج دہیں آئی میں سے ہمی چارعالم بٹھائیے اور وہ فیصلہ کریں کہ کونسی
چیز شریعیت ہے اور کونسی نہیں ہے ۔ بہم کون تطور ہے ۔
پیشریعیت ہے اور کونسی نہیں ہے ۔ بہم کون تطور ہے ۔
پیشری ہوسکا کہ شریعیت کو بازیکی اطفال بنا ویاجہ ہے۔

میرنسین بوسک کوشرلعیت کوبازیچیاطفال بهادیا جائے۔ احرسعید کرمانی: میٹھیکیدا ہی بندیجے ۔

مرانا غلام غوش اردی : مین تعید اری کی بات نهیں کتا - میں عرض کروں گا ہو بھی مرانا غلام غوش اردی : مین تعید اری کی بات نهیں کتا - میں عرض کروں گا ہو بھی شریعت کا اہر جو - آپ آنجا ئے کوئی آنجا نے ایکن شریعت کا اہر جو ایسا نہ بو کے کہ مین شریعت کا اہر جو ایسا نہ وضو کہ پیشا ب کیا اور آگر جماعت میں شریعت ہوگئے ۔ کسی نے بوجھا ۔ جواب دیا کیا جو توجواب دیا ہے تو جواب دیا تھوڑا سا تواب ویا کہ نہیں جو جھا ۔ اس طرح کے ماہر میں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا تواب تو ل ہی جائے گا - اس طرح کے ماہر میں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے میں عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ دومسکوں پر نصوصیّ سے جب جو رہی تھی - ایک میں عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ دومسکوں پر نصوصیّ سے جب ہورہی تھی - ایک نام جو ایس کا جی دائت ہیں ۔

سینهٔ ڈیٹی سپیکہ : ایپ کا دقت بنتم ہوگیاہے ، آپ اپنا پوائیٹ پُوراکلیں ۔ مولاناغلام غوث ہزاروی : میں عرض کرنا جا بتا ہوں کہ بیان بکا ت<sup>ن</sup>انی ا ورمجتیجے اور چیا کی موجودگی میں وراثث کے ہارہے میں شریعیت کے خلاف جوز ہراگلاہے۔اس کے حواب کاموقعہ دیا جائے آپ کا فرض ہے۔کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں جواب کے لیے دقت دگول گا اور بھریہ دہن کامشلہ ہے۔

## عورتول كيحقوق

جناب بیکر! میں عرض کزاجا ہا ہوں کدمج مربیکم صاحبہ نے فروایہ کہ عورتوں کوتھوڑے تقوق ملے ہیں - میں کہا ہوں کہ عورتوں کو بیتانے تھی تقوق ملین عیں كوئى اختلاف نىيى بى دىكىن شرىعيت يائمال نىيى جونى جابىيد - انهول نے فرطايے ب كهآج علار نے عورتوں كوكيا ديا ہے۔ ميں كها موں كه آپ كوعلم نهيں! سابق صُوب برسور میں علی رنے شریعیت بل ایس کر واکر عوزوں کو وراشت ولائی ہے اور کلاچی کے ایک ٹرے علم اس میں شصیریمی ہوئے ۔اس کے علاوہ یہ کاظمی ایکٹ کیا ہے ۔ بیعورتوں کومختلف مکالیف کی دجیسے فسنح نکاح کا دعوی کرنے کی احیازت کا قانون علمارہی نے توہنوایا۔ اس كے مقابلہ ميں ان بيكم صاحب نے جو بل بيش كيا تھا۔ قطعاً كروفريب سے بھرا بهؤا تھا۔ جس كانام " قاضى كورك من الله السري سيلهيل تو مجهيم علط فهي بهوتى كدم تحصيل مير كوتى افدمقرركيا حاست كارجوسرسري طور يزكليف كى مارى ا ورمصيبت زده عورتول كى كهانيان كرشرىعيت كےمطابق طدفيصل كرے كا تاكدان كومسيب سے نجات دلائے میا ہے خاوندان کورکھیں یا چھوٹریں ۔ان کا آخرییں حاکر طلب یہ نکلاکہ قاضی عدالت سے مراد سیشن جج اور ڈر طرکٹ جج ہے ۔ بعنی مید مقد مات ڈر سلرکٹ جج اسیشن جج کے پاس ہول -اس نے بیچاری عور توں کے لیے تواور شکل پدا کر دی تھی کہ یہ دوروراز سے مصیبتوں کے ساتھ وہاں آئیں سیشن کے پیشیس ہوں ۔ دراصل یہ توصرف الیکشن سننٹ تھا یص سے عور تول کو دھوکہ ویاگیا۔ ۔ -آیے نے کیا خدمت کی ج علما ر

کھٹ ہے۔ نکاح ہولوجرم ہے۔ ایک سال کی قیدہے ۔ اگر ہیں داشتا کیں رکھ لیں تو کوئی عیدب اور عرم نہیں ہے ۔ یہ قانون عور توں کی ہمدر دی کے بیے نہیں ۔ دھوکہ دینے کے لیے بنا ہے ۔ اور عور توں کو بازار میں لانے کے لیے بنا ہے ۔

# بے بردگی اور عُربایی

مولانا غلاً عنوث مزاروی : قرآن پک کاارشا دہے۔

ولایب دین زمینته می سنهاونداور محرم لوگول کے سواز بینت کوظا ہر نہ کرے۔ اور یہ بازاروں میں بھر بھراکراسسلام کی نمائندگی کرتی ہیں ۔ یہ چپار سوعور تیں ۔ یہ یا نجے سوعور تیں میلو ہزار سہی ۔

سپيكر ؛ مولاناصاحب ؛ آرور- فراتهريّه آپ كا الم ختم بوگيا ہے۔

سپیکر: کارڈر کارڈر

ولان غلام غوث مبراروی ؛ میں ان سے پوچیتا ہوں کیا آپ کی عور میں بازار و ای میں جائے ہوں کیا آپ کی عور میں بازار و ای میر تنہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں۔۔۔۔یہائ کی نمائندہ نہیں ہوئی ہیں ۔۔۔۔یہائ کی نمائندہ نہیں ہیں ۔۔۔۔یہائی کی نمائندہ نہیں ہیں ۔۔۔۔یہائی کی نمائندہ نہیں ہیں ۔۔۔۔۔یہائی کی نمائندہ نہیں ہیں ۔۔۔۔۔یہائی کی نمائندہ نہیں ہیں ۔۔۔۔۔یہائی کی نمائندہ نہیں ہیں ۔۔۔۔۔۔۔یہائی کی نمائندہ نہیں ہیں ۔۔۔۔۔۔یہ تابیا اور داہ داہ ۔۔۔

بیزشریعیت میں مداخلت ہے۔ اگرآپ وقت دیں تومیں تباؤں گائہ تیمیوں " کے لفظ سے کتنا دھوکہ دیاگیا ہے۔ اگر جہتیجا تیم نہ جو، بالغ ہو توکیا یہ قانولِ سلامی مان لیں گے۔ یہ تیم کا لفظ کہ کران کے جذبات سے ماجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ صاجزای محمودہ گیم: پوائنیٹ آف آرڈر۔

سيبكر: مولانا صاحب ممريد - پوائين ان ار دريد -

صاحزادی محودہ بگم: یغیرالهانی لفظ ہے جومولانا صاحب نے استعمال کیا ہے۔ مولانا کو اس سے معم*ک ملکن الاکرناچا جیے*۔

مونا على غوت بزاروى: ميرا" اليك" أن برنسين ك-

میال عبداللطیعت: بداسلام کے ٹھیکیدار ہیں - اس لیے کدان کے پاس واڑھی ہے -مولانا غلام غوث بزاروی: اور آپ کے گلے میں فرگی بچندا ہے -

سپکیر بات تشریف رکھیں۔ اور مولانا صاحب آپ سپلے یا نی پی لیں۔

مولاً غلام غوث بزار دی : حباب ! مجھے پیاسس نہیں ہے۔ بیاس انہیں لگی ہے ہو سن نہیں سکتے۔ آپ لیزار کنی حصوث توسن سکتے ہیں ۔اس کا جواب نہیں

سن سكتے ۔

سپلیک: مولانا صاحب ا آپ کے دور نظافتم ہو بیکے ہیں اب آپ تشریف کھیں مولانا غلام غوث ہزاروی: کاح کے بارے ہیں کہ دوں ۔ سردار ڈوڈ اخال: مولانا کو اور وقت دیکھے۔

سپیکر:نسین سین (همره مهر) ایوان میں آ دازیں - وقت دیجیے اورضرور دیجیے -سپیکر : همپ میرسے فرائض میں مداخلت بالکل نه کریں - میں ان کو بالکل وقت نهیس دُول کا - وقت ختم ہوجیکا ہے -

> مولاً غلام غوث مزاردی: مَین آپ کے حکم کی تعبیل کرتے ہوئے بٹیمتا ہوں۔ (سپیکر کی رولنگ کے خلاف ونوں طرف کے کشرار کیرج ال وٹ کرکئے)

سسروار ﴿ وواخال : جناب سپیکر! میں اپنا وقت بھی مولانا صاحب کو دینا چاہتا ہٰہ: صاحبزادی محمود ہ بگم : پوائینٹ آف آرڈر۔ آپ مولاناسے کہیں کدا پنے الفاظ والیں ہیں سیسکر: اجلاس کی کارروائی بندرہ منٹ کے لیے ملتوی کی جاتی ہے۔

مولانا علام غوث مزاردی : میں نے ان کی تاریخی روایات کو جوٹا کہاہے۔

سپیکر: میمرتوسوال بی پیدانهیں ہوتا - باقی جہاں تک مولانا کی اس بات کا تعلق ہے کہ بیرقانون عورتوں کو بازار میں لانے کے لیے بنایا گیا ہے - ریز وہیشن کے موضوع

یه کون کورون و بروری مات می این این این این می میاند در در در می است می می است. کودیکھتے ہوئے کی اُسے غیر بار ایمانی توقرار نہیں دے سکت بھی میر غیر مناسب

فرورب، وقطع كلاميان

ڈاکٹر بیکم اشرف عباسی : چونکہ بحث شرافت کی حدسے باہرجارہی ہے اس سے ہمہ دومنٹ کے لیے باہر جاتے ہیں۔

(اس مرحله برصا حبزادی محموده برگی ورالا کطرصا حبرایوان سے بیترنشر مین معلق میس

# عظيم كاميابي

چویک سرکاری ا درغیرسرکاری بنیوں کے تقریباً تنام معزز ممبران نے مولانا کو کم وقت دینے پراحتجاج کرتے ہوئے واک آؤٹ کر دیا تھا جس سے کورم ٹوٹ گیاا ور سپيكرصاحب كواجلاس ملتوى كرنايرا-اس وقت لابي مين مبران اسبلي كي خوشي قابل ويدتهي، مبارك مبارك كي صدائي بلندبورى تميي مسرت سيدم مورجير سے مولا أكولين كاندهون يراطمان كه ليه بيتاب ته ييرك ليسه بشاش تصر صيب عيد كاجاندنظر الگيا بهو يجب يندره منسط گذرگئ توتمام ممبان دوباره اندر ييلے گئے - ان كے بعد ونهى مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی اسبلی بال میں داخل ہوئے توسیب نے تالیاں بحاکیں اسب بيكرصاحب ندايوان كامتفقد رائت كمه ساسف ستسيلين تم كريم مزيروس منت ويدير ليكن أكرتقرر كي حاتى تووولنگ كا وقت ندريتا - اورتحريك فيل بوحاتى "اس ليه مولانا كے ساتھ تمام الاكين نے وولئِگ كامطالبه كيا بچنانچه وولئنگ ہوئى - ايك مُرو اورتین عورتوں کے سواسب نے تجویز کے حق میں دوٹ دے کرشریعیت کا احترام کیا۔ اور دوصدیوں کے بعدسہ کاری ایوان میں اسلام کی فتح کا پیچم لہراکر ا ریخی کا وامانی کا دیا۔ سيكرني حبب شريعيت كي فتح كا علان كيا-تواركان اسبلي اورسامعين ني انتها أيست کا اطهارکیا ، ملحدین اور پرویزی ایبا سامند ہے کررہ گئے ۔ بے پر دہ عورتوں کومنہ کی کھا فی یڑی اوران کے تمام مذموم تصورات خاک میں بل گئے ۔ نہصریت یہ کہ کمکی بککہ لندن یک کے اخبارات کو سردِ در ولیش مولانا غلام عوث صاحب ہزار وی کی اس غطسیم کامیا بی پیمضامین <u>لکھنے پڑ</u>ے۔

تقرب

رید وہ تشریب جرمولانا علام غوف صاحب ہنرارہ ی نے اور وہ تشریب جرمولانا علام غوف صاحب ہنرارہ ی نے احلاس ارپیاط کا احلاس کی تعییری نشست میں فرائی اور نمایندہ "ترجان اسلام کے تعلیم کا تعلیم نے کا کہ نے کا تعلیم نے کا تعلیم نے کہ نے کا تعلیم نے کی کے کا تعلیم نے کی کے کا تعلیم نے کا تعلیم نے کا تعلیم نے کا تعلیم نے کا تعلیم

#### غُمُ ۖ كُمُ الْحُولُولُوالُحُ الْكَرِيمُ إِلَّهُ الْكَرِيمُ لِ

جہاب بیں کی بیکر : معادل پراور نجاب دونوں نے ہمارا ایک گھنٹہ کھالیا ہے جب کہ ہم وقت دنیا کی نگا ہیں کئی کہ وڑ مسلمانوں کے اس معزز اور نمایندہ ایوان پر لگی ہوئی ہیں اور اس میں ہماری قوم کے لیے آئین مرتب کیا جا را ہے بلا شبہ ہم آئین ہیں ترمیس نمیس کرسکتے۔ ترامیم وزیر قانون ہی کریں گے۔ لیکن بھر بھی ہمیں اس کے شن وقع پر بحث کر کے ان کے ساسنے اپنی باتیں بیش کرنی ہیں ۔

## اوامرونوابى اورا صلاحات

جناب صدر ! میں قرآن پاک نے اوامرونواہی کا پابند کیا ہے۔ اس لیے اس لیے اس کے اور قوم کی طرف سے اس ایوان برٹری ذمہ واری عائد ہوتی ہے اور اس لیے مجی کہ یہ عزز ایوان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ وستور ہیں اس رست آن پاک کے ساتھ سے ہے۔ لیکن مہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وستور ہیں اس رست آن پاک کے ساتھ اس کے شایان سلوک نہیں کیا گیا اور قرآنی اوامرونواہی کو بھی تحفظ نہیں ویا گیا جب کہ اصلاحات کو تحفظ کے ستحق ہیں۔ اس کے اسلاحات کو تحفظ کے ستحق ہیں۔ اس طرف ابعض معزز ممبران نے بھی اشارہ کیا ہے اور جب تک ہمارا معاشرہ خراب ہے اس

وفت تک اس کی کوئی ضمانت نهیں ہوگی اوراس رعمل بھی نهیں کیا جائے گا۔ یمی وجبہ کہم لوگوں کواس وقت مشرقی پاکستان کے المیدسے بے حارکلیف ہوئی ہے۔ چاہے وہ فوجی ہویا دوسری ۔۔۔۔سات کروٹر بنگالیوں نے کلیف بنیا فی ہے۔اسی لیے میں اسکوسی معنوں میں سکست نسیں کہا۔ سکن دنیا کی نگاہوں مین فقیقت بیدے کرمسلمانول کوسکست سے دوجار ہونایالہے اس لیے ہمین کلیف ہوتی ہے۔ اورجبہم إہر (مشرق بطی كے دورہ پر) گئے تولوگ بوي تھے كدكهال سے آتے ہو ج ہم سیلے تو بتادیتے تھے۔ لیکن بعد میں ال دیتے تھے۔ کیونکر دوسرا سوال جنگ کا ہوا تھا۔ ان ملح مقائق کے پیدا ہونے کی وجوانت کا بھی ہی تقاضا ہے کہمیں قرآنی ا دامرونواہی کو رآئین میں) زیا وہ جگہ دینی جا ہیے ۔محض اسلامی جمھوریہ كيفي ي تواكتان اسلامي جمعورينيس بوسكما اورندى اسلامي كيف سے كوئى آئين اسلامي بوجاً ايد - بالكل اسي طرح سكولون اوركالحون مين ديني تعليم كي الهميّة پر چننامهی زور دیاجائے کم ہے۔ کیونکہ حب تک اسلامی اخلاق اور اسلامی تربیب نه ہوگی توکراچی جبیبی ( کوکس بے کا واقعہ فخش حرکتیں بندنسیں ہوسکیں گی -

جناب صدر! ہمارے بعض بزرگوں اور ممبرانِ اسسلی نے کچھ اصلاحات شریعیت کے عین مطابق بنائی ہیں ۔ اس قسم کی اصلاحات اگر شرعی ہیں توان کو تحفظ منا بچا ہیے ۔ اور اگروہ ان اصلاحات میں شریعیت کا آسرا لیتے ہیں تواس میں بیشک تین ماہرین ِ قانون اور تین بلند پا بیعلمار کام کی ایک کمیٹی مقرر کردیں کا کہ وہ ان می فیصلہ کرے ۔ اس طرح ہو شرعی تحفظ ان (اصلاحات) کو حاصل ہوگا وہ زیا وہ ضبولم ہوگا۔

عاملي قوانين

جنا**ب والا ا**بتحقظات می*ں عائلی توانین بھی شامل ہیں۔ اس سیلسلے* ہیں

مولانامفتی محمود صاحب نے (ایوب خان کے دور میں) قومی آسبلی میں تقریف افی تھی اور پورے طور پر قرآن وسنت اوراجاع است کی روشنی میں ، ثابت کیا تھا کہ بہ ناجائز میں ۔ میں حیران ہوں کہ عاملی قوانین کو (عبوری آئین میں) اتنا تحفظ دیا گیا ہے ۔۔۔کہ باقی کورٹ اور سیر می کورٹ میں بھی دعوئی نہسیں کیا جا سکتا اور نئر کوئی احتجاج کیا جا سکتا ہے ۔۔

## مرمبی آزادی

جناب والا إ بدوى ہویا عیسائی اس کو اپنے ندہب پڑسل کرنے کی بوری ہویا عیسائی اس کو اپنے ندہب پڑسل کرنے کی بوری اجازت نہیں اور اجازت نہیں اور نہیں اس کو اپنے مسائل کے مطابق آزادی حاصل ہئے۔ اگریہ ندہبی آزادی علط ہے تو فرہبی آزادی کا نام ندلیا جائے اور اگر میصیح ہے تومسلمان قوم کو کیوں اس سے محوم رکھا گیا ہے۔

جناب والا اعکومت اگرچاہتی تویدکستی تعی کد بند پایٹ کمارکوام کا ایک اجلاس بلاتی اوراس میں اس قانون کے متعلق محت ہوتی اور میرے خیال میں ونیا بحر کے دساتیہ بیں ایسے قانون کو تحفظ نہیں دیا گیا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ شرقی وفر بی پاکستان میں ان قوانین کے خلاف زبر دست احتجاج کیا گیا ۔ آخر عوام نے پاکستان کے اعلیٰ مفا دکی خاطر بر دباری اور تحل سے کام لیا ۔ انہوں نے انتخابات کا انتظار بھی کیا اور اس ایوان کا بھی۔ ۔ کیکن اب اس معزز ایوان میں ان کے جند بات کو تھیں ہونچی ہے۔ کیؤ بحد دہ اس کو خدم بین ملافلت سمجھتے ہیں ۔ اس میے حکومت کو دستور کے اس سے حکومت کو دستور کے اس حق پر نظر آنی کرنی چاہیے ۔ تعجب ہے کہ دوسری قوموں کو تولینی خدب پر عمل کرنے کی آزاد می ہے۔ لیکن سلمانوں پر یا بندی ہے۔

#### *ۆرلىيەمعاش*

**جناب صدر إ اس دستوريس ذريعه معاش كابحى ذكركيا كياب اوريحكومت** کاسب سے بڑا کا زامہ ہے کہ اس نے امیر وغربیب کو اس قانون کے ذریعے بڑی صد يك بإبرركها ہے . اگر ديعض چنري تحقيق طلب بيں اور كيمه اصلاح طلب معيي ہو سکتی ہیں۔ نیکن میں عرض کروں گا اوراس معززا یوان سمیت آپ کے نوٹس میں بھی یہ بات لاؤں کا کہ سوات ، دیر، بالاکوٹ ، کا غان ا وربٹگرام وغیرہ کے لاکھوٹ سلمان بحریاں یال کرگزرا و فات کرتے ہیں ۔اس فانون کے تحت ایوں بنان کے زمان میں يه پابندې لگادې گئې تھي كەبھيرس پالىي، مكريان نەپالىي-مھلايەتھي كوئى بات سے كىر بهیر ما پو، بکری نه یابو، خچر ما پو، گھوڑا نه یابو، گدھا یابو، گدھی نه یابو۔ بیہ کوئی فانون ہے! كربس كامعيشت يربدا ترييب كه سوسوروي كى بكرى يانچ يانچ رويي بين نيلام بهو-جس کی دجہ سے عوام کی زندگیاں تباہ ہو کررہ جائیں بی*ں نہیں جانتاکہ محترم ع*بلقیم خا نے بھی اس کے خلاف جواپیل کی تھی۔ آیا وہ رائ خارج ہوئی ہے یا والیس لی گئی ہے۔اس سے تھوڈاعرصہ آ رام راج اوراب وہتی کلیفت دوبارہ شروع ہوگئی ہے اورصُوبے کے لوگ موت و حیات کی ش کش میں متبلا ہو گئے ہیں۔ اس واسطے ذریعہ معاش کے سلسلے یں ایوان کواکیا ایسا ٹھوس قدم اٹھا ناجا ہیے کہ جس سے یہ کمی پوری ہوجائے۔

#### به طرم . آرد می منس

جناب صدر الساجلاس میں ایک بات محترم وزیرقانون نے فراتی ہے کہ گورنرا ور صدر آرڈی ننس جاری کرسکتے ہیں۔ اس آرڈی ننس کو آنے والے اجلاس میں نظوری کے بیے بیش کیا جائے گا اور اس پرکسی نے یہ بھی فرایا کی جب کے پیننظور

نه ہوجائے اس وقت کا اس پیمل بھی نہ ہو۔ بین عرض کروں گاکریہ بات تشنیب کے حدیث صدریا گورزار ڈی ننس جاری کریں گے اور وہ اسمبلی بین نظوری کے لیے اس لیے بیش ہوگا کہ اس کوقبول کرسے یار وکرے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا سمبلی اس بین میم کرسکے گی یانہیں کیونکہ جب مون یونٹ کے وقت کی اسمبلی بیں اس پر بجث کرتے تھے تو ہمیں یہ کہ دیاجا تھا کہ ترمیم نہیں کی جاسکتی۔ منظور کرو، یار دکرو۔ میاں محکووی قصوری : جناب والا اعرض کرنا جا ہتا ہوں کہ آئیں ہیں اس بات میاں محکووی قصوری : جناب والا اعرض کرنا جا ہتا ہوں کہ آئیں ہیں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اس میں ترمیم اور تنسیخ ہو سکتی ہے اور الیساکرنے کا اسمبلی کوان ختیار ہے۔

مولاً اغلام غوث ہزاروی : میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی شرط آئین ہیں وجُود ہے ۔ بیٹے یہ کہی تھی کہ بیٹے والے قانون میں ترمیم نہیں کی جاسکتی تھی ۔

# مسلمان كي تعرفي

جْما**ب والا!** اس ایوان مین مسلمان کی تعربی پریمی مجنت ہوئی ہے۔ میں اینا فرض سجتا ہوں کداس پر کچھ روشنی ڈالوں۔

جناب والا إلى شخص كے يدكردينے ہے كدد و، مين ماجاربانات ميں تفاد موجُود ہے - يدلازم نهيں آنا كرمسلمان كى تعرفین نهيں كى جاسكتى، يامسلمان كى تعرفین ميں كرنى جائے ہے ۔ يدلازم نهيں آنا كرمسلمان كى تعرفین نهيں كى جائے كوئى فرنى قطعاً نهيں جا بہاكہ ہماراصدركيمونسٹ يامرزائى ہو - مسلمان كى تعرفی آگے كردى جائے گی - سپلے مكيں موجوده آئين كے متعلق ان وكلارا در بير شروں سے يہ پوچيتا ہوں كرجب وستور والي بي مسلمان كالفظ آگيا ہے اوراس السلم بين آينده صدارتی انتخاب ميں نزاع بھى ہوسكتا ہے - توكيا مسلمان كى تشريح ضرورى نهيں ؟

حمال کے اُمیدوارکے کو اکرنے کاسوال ہے۔اس سلسلیس بیجانا فروری ے کددہ مسلمان ہے یانمیں ۔۔۔۔ اگر پیر حبکوا صدارتی انتخاب کے وقت باقی کورٹ یں جا آہے تواہمی سے مسلمان کے معنی کیول زمتعین کریے جائیں۔ اس لیسایس \_\_\_ میں گزارش کروں گا کہ خدا کے رسُول حفرت محمصطفی صلّی النّہ عِلَیہ وَلّم نے فرمایا کیوشخص كاتخرى كلمه لااله الاالله الموره جنت مين داخل ببوگا- بيمان هجل ديشول اللَّه بي نسیں فرایاگیا -حالانکہ اس کے بغیر کو تی شخص سلمان نہیں ہوسکتا ۔مطلب یہ ہے کوشرکین خدا كوتومانة تصفيكن اس كے ساتھ شركي بھي بناتے تھے۔ تولاالہ الا الله يني خدا ك سواكو تى عبالت ك لائق نهيس ب كنااس بات كى علاست على كركين والے نے بورادین اسلام قبول کرلیا ہے - اس طرح سرور دوعالم صلی الله علیہ ولم نے فرمایا سجس نے بهمارس قبله كى طرف نمازيرهى وومسلمان بيه" اس كايمي مطلب بيكه نما زاسلام كى علامت ہے۔اس لیے جب کوئی نماز پڑھے گا توہم اسے مسلمان کہیں گے۔لیکن اگروہ حضوصتى الشرعكيدوسلم كه بعدنبى بنن ياكسى كونبى ماننه كاعقيده ركه توسم أسه كفركى علامت كى وحبرسه كافركهيس ك- اسى طرح نبى كريم صلى الله عليه وسلم ني وسندماي: المسلمن سلم المسلمون من لسانة ويدة يدمسلان ووب كريس كے لم تمداورزبان سے مسلمان محفوظ ہول - بیمبی صرفت مسلمان کی علامت ہے کہ وہ وین اسلام کو قبول *کرنے* والاہے ۔

برن رصور تا ہے۔ ایک معزز مبر پوائیٹ آف آرڈر - جنابِ والا ہر کیا دنیا کے کسی دستور میں ہے کہ ملک کاسر راہ مسلمان ہوا در مسلمان کے حقوق کا تحفظ کرے۔ چیئر میں چو ہرری فضل الہی : بیر سوال تو مولانا صاحب کیجیے جنھوں نے بیر کہا ہے ۔ مراخلت

جو ہرری فضل الہی: یہ پوائینٹ آف ارڈر نہیں ہے۔

مولاناً علاً عوث بزاردی : جناب والا ! عرب ممالک کے دساتہ میں درج ہے کہ ہمارے آئین کی ہمارا سرکاری فدہ ہا اسلام ہے اور بمارا مطلب بھی ہیں ہے کہ ہمارے آئین کی پہلی وفعہ میں بدہ ونا چا جے کہ" پاکستان کا سرکاری فدہ ب اسلام ہے " میں تبادیٰ چا ہمتا ہوں کہ مصروحجاز وغیرو میں مرزائیت اورکی وزم خلافِ قانون ہیں ۔ میال محک مودعی قصوری : جناب الا! فرقہ بندی کی باتین ہمیں ہونی چا ہیے ۔ مولانا غلام غوث بزاردی : الب مجھ تقریر کرنے دیں ۔ عمل مولانا غلام غوث بزاردی : الله عمل بند کرو" یار"

ڈاکٹرمحمود حسن بخاری : نیجے کتا ہیں رکھی ہیں ،ان کا جواب ان کتابوں سے مل جائے گا
مسطر حررضا قصوری : جناب والا ! مولانا صاحب نے اپنی تقریبی فرایا ہے کہ صدر
مسلمان ہونا چا ہیں ،اب اگر مسلمان مسواک کرتا ہو تو آج کل ٹو تھ ببیسٹ ہے
مولانا غلام غوث بنرار وی : جناب صدر ! یہ فلاق ہے کی اس کے خلاف احتیاج
کرتا ہوں -اس کوہم برواشت نسیس کر سکتے - یہ اسلام کا فلاق اٹرایا گیا ہے! مرضا
صاحب اپنے الفاظ واپس لیں - یہ سنت کی توہین ہے یہ بیٹ شک ولائتی ٹرش
مسامان کی تعدید
استعال کریں -اورہم مسواک استعمال کریں گے میں نے مسلمان کی تعدید
میں بنہیں کہا کہ مسلمان وہ ہے جو مسواک کرے -

چردری ففل اللی: آپ ایک منٹ کے لیے تشریف رکھے۔ تھک گئے ہوں گے۔
احدرضا صاحب اِ۔ آپ اپنے الفاظ والیس لیں - یدسنت کی توہیں ہے۔
سوال میہ کہ خریب کامعا ملہ ہے - اس لیے ایسا غلاق نہیں ہؤا جا ہیے مسڑا حدرضا قصوری: میں لینے الفاظ والیس لیتا ہوں -

مولانا خلام غوث ہزار دمی: ایمان کے لفظی عنی بیان کرنے میں مسلمان کی تشسر پر کے ضرُور ہوگی - اگر حیاتپ اس کا مٰلاق اٹرائیں ا وراس کی صحیح تشریح کریں یا نہ کریں ۔

رگیری پیرشور فعل)

ریسوری : جوخواهی و مفرات گیدیوں میں بیٹے ہیں ہیں اُن کواسبلی کے قواعد سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہ وہ نہ تو آلیاں بجائیں ، نہسی قسم کی کوئی نعرہ اِزی کریں اور نہ ہی کوئی اِت کریں ۔ خواہ اسبلی کی کارردائی کچیمی ہو۔ خاموشی سے سنی چاہیے۔ (مولانا غلام صاحب ہزار دی کی تقریر کے دوران گیلری میں مجود کوئی نے نعریے لگائے اور خوب الیاں بجائیں۔ اس سے سیکے صاحب کی رحکم و نیاشی

واکر محمود سن بخاری: حضور والا ؛ بمارے مولانا مساحب جرکامیں بڑا احترام کرتا ہوں انعوں نے کہاہے کہ آئین میں لفظ "ایمان "کی تعرفیت سیں ہے۔ کیں ان کابڑا احترام کرتا ہوں اور بمارے سرائن کے سامنے عزت سے جعک حاستے ہیں کیں بیعرض کرتا ہوں حضور والا -

> مرطموپریون: آپ تقرر کرناما جنتوی -واکه محودهن نجاری : جی نسین تصوراسا بیان کرنا ہے -چر در نفضل اللی : تو بھی آپ کشر لیف رکھیں -

مولانا فلام غوت بزاردی : - صدرمحترم ایمی مسلمان کی تعرفی کے متعلق کیجونی

کر ابتھا۔ ایک حدیث سادوں اسرور دوعالم صلی الله علیہ وحتم نے اس

بات سے منع فرایک کارتم کسی گاؤں ہیں جنگ کے بیے جا کہ اور سبح کے وقت

اذان کی آواز آئے توحملہ ندکرنا اور اگراذان کی آواز ند آئے توحملہ کردینا "
میری مراد بیہ کہ جولوگ اس قسم کی تعرفین کرنے کا خلاق کرنے ہیں وہ مجھ جائیں

کرسرور کائن ت علیہ السلام نے فتلع ناوقات میں مختلف بابیں بائیں اور
مسمان کی تعرفی ریہ تضاویا نی نہیں ہے دوامل بیسب اسلام کی عداشیں

یں ، لیکن اب بھی ہم یہ کتے ہیں مسلمان کون ہے اور کون نہیں۔
میں قرآن وحدیث کے ذریعے یہ واضح کر دینا جا ہمتا ہوں کرخدا اور سُول ا کی تمام باتوں کو چشخص دل سے سچاجا نے اور سچا بانے بیا سلام ہے اور اسی
کا ام تصدیق ہے اوراگر کوئی شخص خدا اور رسول کی کسی ایک بات کو بھی تسلیم
نہیں کتا بھین سچانہ ہیں بانتا وہ اسی وقت اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ مشال
اسلام اور کفر تصدیق اور تکذیب کا نام ہے ۔ تصدیق و تکذیب دل کی صفات
ہیں۔ جومعلوم نہیں ہوسکتیں۔ اس لیے دل کی بات پرنلا ہری طور سے نشانات
مقرر کردیے گئے ہیں۔ مثلاً ایک شخص نماز پڑھتا ہے۔ میں اس کو سلمان کہول
گا۔ بال با نماز کے بعد اگر وہ کے کہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے
گا تو مکس کہ سکتا ہوں کہ وہ سلمان نہیں ہے۔

اگراكيشخص كلمريرضا ب - السلام عليكم كمنا ب - جيساكر قرآن إك مين ارشاد باري تعالى ب -:

وَلَاتَقُولُوالِمُن اَنْقَلُ اِلَيْكُو السَّلاَ مُرلَسُتُ صُومِناً

جوتهيں سلام كے اُسے يہ نہ كہوكتم مسلمان ہيں ہو

مَن اس كومسلمان مجھوں گا اور وعليم السلام كهوں گا-اس كے بعد اگريہ پترلگ

جائے كہ يہ فرشتوں يا تقدير كامنكر ہے تو كميں كهول گاكہ يہ سلمان نہيں ہے

مسلم چيريون چوہدی فضل اللی: اس مسكم كى كائى وضاحت ہوجيكی ہے۔ يہاں آئين

مسلم چيريون جوہدی فسل اللی: اس مسكم كى كائى وضاحت ہوجيكی ہے۔ يہاں آئين

مُولانا غلام عُومِث ہزاروی : اس دستوریں کئی ایسی چنریں ہیں جی ہیں حکومت الول کو اختیارہ جو قانو کُن حاجیں بنائیں اور تحفظ دیں ۔ لیکن جن کا تعلق شرعی احکام سے ہے۔ اس میں ذمہ دارعُلا رکوام کامشورہ ضروری ہے۔ اگر اس میں ذمت دار

#### مامرين فانون موجرومين توجمين اس سے انكانيتي -

رجب جناب کوشنیازی نے مشاور تی کونسل میں علمار کوشا مل کرنے کا ذکر کیا۔ تو ملک جعنر نے مخالفت کی اور کہا کو اسلامی ماریخ میں کہیں علمار کی کمیٹی کے قیام کا فرنسین کی مولانا علام غوث ہزار دی: بوائینٹ آف ای ایک ایک اسلامی اس کے مرابا ہے کہ اواکین آبلی مولانا علام غوث ہزار دی : بوائینٹ آف ہو کہ میں اس بو کو تی اعتراض نہیں ہے۔ عالم کے معنی میں جانے والا ۔ اگر کوئی شخص اس سے جابل ہے، وہ کس طرح دینی امور کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ میں یہ اضافہ اور کروں گاکہ وہ مرزائی قطعاً نہ ہو۔

( ایک ممبرخاتون ننگ سرکسی اور می انداز سے تقریر کرر می تعیں - اسس پر مولانا ہزار دی اٹھے )

مُولاً عَلَمُ عُوتُ بِزاروی : حِنا بِ بِیکر! محترمه آئینی باتوں سے اِسرِ جارہی ہیں۔ بھر بیان زیر بچٹ نہیں انھیں روک دیں۔ دوسری بات بہت کدان کو حکم دیں کہ سرڈ معانک کرتقر ریر کریں۔ اس میں محترمہ کی بھی عزیت ہے اور ایوان کی بھی۔ مسطر چیئر بین ضل الہی: یہ توکوئی پوائیٹ آف آور نہیں ہے میں کیا کروں۔

(ایک مبرخاتون یول گویا ہوئیں کہ میں ہی نی صَدعورتوں کی نمایندہ ہول۔ پھر کیا تھا۔مولانا کھڑے ہوئے۔) مُولانا غلام غوث ہزاروی :-جناب صدر! محترمہ نے ہی فی صَدکی نمائندگی کا دعویٰ کیاہے۔حالا تکہ بیا کیٹ نی صَدکی نمائندہ ہیں کیؤکھ باتی سب عوتیں گھروں ہیں بیٹھی ہیں۔ (ایک اورصاحب الصفح انصول نے قرآنی آیات ہی علط پڑھ ڈالیس بمرعبلا مولانا کی رگ حمیت بعبر کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی، مولانا فلا انحوث بزاوسی: جناب صدر! یہ قرآن کی آیات غلط پڑھ رہے ہیں مولانا عبرالحکیم (مولانا ہزاروی کی آمید میں): جناب صدر! قرآن کوزیر زبر کا کیا طرکھ کریڑھنا جا ہے۔ اپنی طرف سے اس طرح نہیں پڑھاجا سکت۔ مثلاً ایک شخص آنع مُٹ عکینو فرکی جگہ اُنع ہُٹ علینو فریعنی زبر کی بجائے قصداً پیشیں پڑھے کا تو کا قربوجائے گا۔

#### قومي زبان

آپ کھڑے ہوئے۔
جناب سپیکر ایسوں میں نے ڈپٹی سکرٹری سے عرض کیا تھا کہ وفتر سے ہیں یہ ہمایت ہی ہے
کم جولوگ جیا ہے ہیں کہ ان کے پاس ار دُو زبان میں قریری پنجیں وہ ہم کو کھ کہ دیں
میں نے لکھ کر دیا۔اس کے بعد پرسوں میں نے ان سے عرض بھی کیا اور شکا بیت بھی ک
اس پر وہ و عدہ بھی فرا نے لگے کہ آیندہ آپ سے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن آج
اس پر وہ وعدہ بھی فرا نے لگے کہ آیندہ آپ سے حکم کی تعمیل کی جائے ہیں تواس کے
اس پر جم کی جو ترمیم کی کا پی پونی ہے وہ انگریزی میں ہے۔اس پر ہم کیا عنور کر سکتے ہیں تواس کے
عرض ہے کہ قومی زبان کے ساتھ اتنی ہے اعتائی کرنا اس ایوان کے شایان شان نہیں کہ مسطرچیئیں فضل اللی : یہ تو پیلے یقین د الم فی کرائی جا چکی ہے کہ آیندہ ہج بھی دست اویزات
مسطرچیئیں فضل اللی : یہ تو پیلے یقین د الم فی کرائی جا چکی ہے کہ آیندہ ہج بھی دردو میں یاانگریزی
اس بی ۔ چاہیں گے اسی زبان میں ان کو وہ تحریبیں روانہ کر دی جائیں گی ایکن اس دفعہ
میں ۔ چاہیں گے اسی زبان میں ان کو وہ تحریبیں روانہ کر دی جائیں گی ایکن اس دفعہ

چونکه وقت بهت تموراب تویدوقت اسی سیش مین تھی-اس کاحل جو میلدون

جب انگریزی میں ککھا ہوًا عبوری آئین کا مسودہ مولانا ہزاروی کو دیاگیا تواس پر

تلاش کیاگی وه یه تمعاک میا محسمودعلی تعنوری لا پنسٹر اردویس ترایم کے تعلق تبکی کے کہ وہ کیا ترامیم ہیں آپ (مولائ ہزاردی) ایسے تجربہ کار اور پارلیمنیٹر کے تعلق ہمیرا یہ خیال ہے کہ آپ ویسے بھی انگریزی سمجھ لیستے ہیں اور اگر ترجبہ نریمی کیا جائے تو آپ کو دقت نہ ہوگی -

مولانا غلام غوث مزاروی: یه ایک اصولی بات ہے۔

مسٹر حیر کین : وہ آیندہ کے بیے بقین والم نی ہے۔ آیندہ مجو آسبل کا سیشن ہوگا اس میں ایسا ہی ہوگا۔ لیکن تین دن کے حیوٹے سے سیشن میں یہ نہیں کیا جا سکتا۔

مولانا غلام غوث مبزار وى : بينى بىم كوجر يبط بقين دا بى كدائى گئى تھى بىم اس كومعاف كرديں -

مسٹر چیریئیں: بقیں دلم نی آیندہ کے ہے ہے اس سیش میں تومعانی انگی گئی تھی اورآپ نے معانی وے وی تھی۔ اب کچھ فرط دیں کہ آپ کی کیا ترامیم میں۔

#### صُوبا لی زبان

ایک مبرصاحب بشتوزبان میں تقریر کی اجازت جاہتے گران کو اجازت نہیں مل رہی تھی اس پرمولاً) مزالا ئے فرالا :

ر اردو زبان کے ساتھ جوسلوک ہور اہد وہ تو ہدے ہی۔ اگر اُن کونٹی تو میں بوسلے
کی اجازت دی جائے تو اس میں کیا حرج ہدے ؟ (حبکہ غیر تو می زبان انگریزی میں
مجھی تقریریں ہورہی میں) قومی زبان اردو اس وقت بہاں استعمال نہیں ہورہی
ہے۔ (اگرانگریزی کی اجازت ہے توصوبائی زبانوں میں کیا حرج ہے ؟)